# رِزِل کی کیجال رِزِل کی کیجال رُزِن دُنینت کی داشنی بین

كالمرفض المري

اردو



من التعالى بالكان عن والإرتبيا (ويومدير) الخاليات استلطاس حد السراف ورارة السنسؤون الإنساد مسية والأوضاف والسمسوة والإرتساد ( ١٩٠٢- التناوي ( ١٩٠٥- ١١ عرب ١٩٦٥ الرياض ١٢٦٦ مربد الخالف الله ( ١٨٠١ م. ١٨٠١ المالية ١٨٠٢ - ١٨١١ م. ١٩١١ م

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTAN Tel: 474/0077 Fax: 475/005 PIO.RXX: 928/75 Rivardt: 11663 K.S.A. E-mail: sultanuit/21/8hiptmail.c

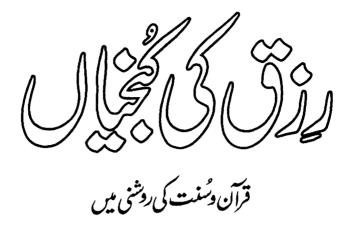

# كالرفض لللوي

ايسوسي ايث پروفيسر محمد بن سعود اسلامک يو نيور شي 'الرياض - سعودي عرب



رح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بسلطانة ، 1819هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الهي ، فضل الهي بن شيخ ظهور مفاتيح الرزق - الرياض . ٢٩ ص ؛ ١٤ × ٢١ سم ردمك : ١ - ٨٥ - ٨٢٨ - ٩٩٦٠ (النص باللغة الاردية ) (النص باللغة الاردية ) ١ - كسب الرزق ٢ - الوعظ والإرشاد أ- العنوان ٢ - العنوان ٢ - العنوان ٢ - العنوان ٢ - العنوان ديوي ٢١٣ هـ ١٩/١٠٧٩

**رقم الایداع ۱۹/۱۰۷۹** ردمك : ۱ – ۵۸ – ۸۲۸ – ۹۹۹۰

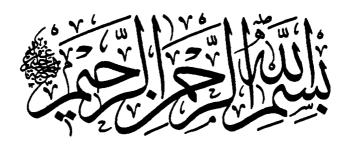

## فهرست عنوانات

پیش لفظ 4 ۱- استغفاروتوپه حقيقت استغفار وتوبه 11 استغفارو توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل 10 ۲- تقويل تقوے کا مفہوم 20 تقوے کے حصول رزق کا سبب ہونے کے دلائل ٣- الله تعالى ير توكل توكل على الله كالمفهوم م س توکل علی الله کاکلیدرزق ہونے کی دلیل ۳۵ کیا توکل کے معنی حصول رزق کی کو ششوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ ۲ ۷ ہ -اللہ عزوجل کی عبادت کے لیے فارغ ہونا الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کامفہوم 1 الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے فراغت کا باعث ِرزق ہونے کی دلیلیں 44 ۵- مجاور عمرے میں متابعت حج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم 4

| ۲٦        | مج اور عمرے میں متابعت کے کلیدِر زق ہونے کی دلیلیں           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
|           | ۲- صله رحمی                                                  |
| ۵٠        | صله رحی کا مفہوم                                             |
| ۵۱        | صلہ رحمی کے کلیپررزق ہونے کے دلائل                           |
| ۲۵        | صلہ رحمی کس چیز کے ساتھ کی جائے ؟                            |
| ۲۵        | نا فرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت و طریقہ     |
|           | ے – اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا                          |
| 44        | الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مفہوم                     |
| 45        | الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے باعث ِرزق ہونے کے د لا کل |
| ۵۲        | النبيير<br>النبيير                                           |
| رنا ۲۳    | ۸- شرعی علوم کے حصول کیلئے وقف ہونے والوں پر خرچ ک           |
| <b>44</b> | 9- کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا                                |
|           | ۱۰- الله تعالیٰ کی راه میں ہجرت کرنا                         |
| ۸٠        | الله تعالیٰ کی راه میں ہجرت کا مفہوم                         |
| ۸٠        | الله تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل       |
| ۸۵        | <i>فاتم</i> ہ                                                |
| ۸۹        | مصادرومر اجع                                                 |

# پیشِ لفظ

## ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴾

إِنَّ الْحَمُدَ لِلَهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَ مِنُ سَيِّقَاتِ اَعُمَالِنَا ' مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَهُ وَمَن يُصُلِلُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَ اَشْهَدُ اَن لاَّ اِللَّهُ اِللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيلُكَ لَه وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ' صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ اَصُحَابِهِ وَ اَتُبَاعِهِ وَ بَارِكُ وَسَلِّمُ – اَمَّا بَعُدُ:

بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رزق حاصل کرنے کا مسئلہ ہے بلکہ لوگوں
کی ایک کثیر تعداد کا گمان یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی پابندی رزق میں کمی
کا سبب ہے -اس سے زیادہ تعجب اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کچھ بظاہر دین دار لوگ
یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ معاشی خوش حالی اور آسودگی کے حصول کے لیے کسی حد
تک اسلامی تعلیمات سے چیٹم ہوٹی کرنا ضروری ہے -

یہ نادان لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود اس
بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ کا کنات کے مالک و خالق اللہ جل جلالہ کے نازل
کردہ دین میں جمال اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرماہے 'وہاں اس میں
دنیوی امور میں بھی انسانوں کی راہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد
آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرناہے 'اسی طرح یہ دین اللہ تعالیٰ نے اس

لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے - جناب رسول الله عظی جنہیں اللہ مالک الملک نے ساری انسانیت کے لیے اسوۂ حسنہ قرار دیا' وہ سب سے زیادہ جو د عااللہ تعالیٰ ہے کرتے 'اس میں دنیاہ آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال ہوتا جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آیاہے:

((رَوَى الاِمَامُ الْبُخَارِيُّ عَنُ اَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ اكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلِيُّ : ﴿"رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الأخرِرَةِ حَسَنَةً و أَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١)

امام بخاری رحمته الله علیه حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے فرمایا: "جناب نبی کریم علیہ کی سب سے زیادہ دعا ﴿رَبَّنَا ۚ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّار ﴾ تقى-"

(اے ہمارے رب! ہمیں دنیامیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطافرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بیجا)

كسب معاش كے معاملے ميں الله تعالى اور رسول الله عظی نے بى نوع انسان کو حیرانی میں ٹامک ٹو ئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا' بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے'اگر انسانیت ان اسباب کو احیمی طرح سمجھ کر مضبوطی ہے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفاده كرے توالله مالك الملك جو ﴿ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ بين (٢) لوگون کے لئے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دیں۔ آسان سے ان پر خمرو

۱- صحيح البخاري١١/١٩١

r - والرزآق ذو القوة المتين به بهت زياده رزق عطافرمان والا اور بهت زياده قوت وال

بر کات نازل فرما دیں اور زمین سے ان کے لیے مونا کوں اور بیش بہا نعتیں اگلوائیں۔

اس کتابے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب وسنت کی روشی میں رزق کے دس اسباب کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ شاید کہ مولائے کر یم اس میں ان بھولے بھٹکے برادرانِ اسلام کے لیے را ہنمائی کا سامان پیدا فرما دیں جو کسب معاش کی کوششوں میں مگن تو ہیں لیکن حصولِ رزق کے شرعی اسباب سے یا تو بے خبر ہیں یا باخبر ہونے کے باوجود انہیں فراموش کر چکے ہیں اور ان کے بارے میں غلط فنمیوں کا شکار ہیں۔

اس کتابچ کانام: (رزق کی تخیال: کتاب وسنت کی روشن میں) رکھا گیاہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس کتابچ کی تیاری میں جن امور کا اہتمام کیا گیا ہے'ان میں سے چندا یک ورج ذیل ہیں:

ان کتابیج کی اساس اور بنیاد قرآنِ کریم اور حدیث شریف ہے۔

۲: احادیث شریفه کوان کے اصلی مراجع و ماخذ سے براہ راست نقل کیا گیا ہے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث سے نقل کر دہ روایات
کے ثبوت میں علاے امت کے اقوال پیش کئے گئے ہیں۔صحبحین (۱) کی
روایات میں علاے امت کے اقوال اس لیے درج نہیں کیے گئے کہ ان کی
روایات کے ثبوت پر امت کا جماع ہے۔ (۲)

۳: آیاتِ کریمہ اور احادیث ِشریفہ سے استدلال کرتے وقت کتب تغییر اور شروح حدیث سے استفادے کی کوشش کی گئی ہے۔

۱- (صحیحین) صحیح بخاری و صحیح مسلم

۲- لما ظهر ، و مقدمة النووى شرح صحيح مسلم ص ۱۳ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر صحيح المخبة

۳ : حصولِ رزق کے شرعی اسباب کے بارے میں الجھاؤدور کرنے کی غرض سے ان اسباب کے مفاہیم و معانی علما ہے امت کے اقوال کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔

2: كتابيح ميں بيان كردہ باتوں كے حصولِ رزق كے علاوہ جو فواكدو ثمرات ہيں ،
ان كا ذكر قصد أنسيں كيا گيا- شايد كه الله تعالى مستقبل قريب ميں ان كے
متعلق گفتگو كا موقع نصيب فرماديں - البتہ كچھ ديگر فواكد كا ذكر ضمنى طور پر آ
گياہے -

۲ : کتابیج کے آخر میں مراجع و ماخذ کے متعلق تفصیلی معلومات درج کی گئی ہیں
 تاکہ مراجعت کرنے والوں کوان تک رسائی میں دقت کا سامنا نہ کرناپڑے -

2: رزق کے تمام اسباب جمع اور بیان کرنے کا نہ قصد کیا گیا ہے اور نہ اس کا د عویٰ ہے۔ جن چنداسباب کے سیجھنے کی مولائے کریم نے توفیق عطافرمائی' ان کے متعلق انہی کے فضل و کرم ہے گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سس

#### خاكه:

اس کتا بچے کی تقسیم حسبر ذیل انداز میں کی گئے ہے:

پیش لفظ

ا: استغفارو تؤبه

۲: تقوی

۳ : توكل على الله

۳ : الله تعالى كى عبادت كے ليے فارغ مونا

۵: کے بعد دیگرے حج اور عمر ہادا کرنا (حج و عمرے میں متابعت)

۲: صله رخمی

۷ : الله تعالی کی راه میں خرچ کرتا

۸: شرعی علوم کے حصول کے لیے وقف ہونے والے طلبہ پر خرچ کرنا

9: کمزورول کے ساتھ احسان کرنا

۱۰: الله تعالیٰ کی راه میں ہجرت کرنا

خاتمہ: اس کتا بچے میں بیان کردہ گفتگو کے نتائج اور مسلمانانِ عالم سے اپیل شکرود عا:

ہر قتم کی حمد وستائش اللہ الملک کے لیے' کہ اس نے میرے ایسے کمزورونا تواں اور ناکارہ بندے کواس موضوع کے متعلق میہ کتاب تحریر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اینے ساتھی اور بھائی ڈاکٹر سید محمد ساداتی الشنقیطی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کی تیاری کے بارے میں عمدہ مشوروں سے نوازا۔

وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد سعودى عرب ك ذير سريرت كام كرنے والے المكتب التعاوني للدعوة والارشاد قسم الحاليات بالبطحاء الرياض كا شكر گزار مول كه ان كے بال ميں اس موضوع پر ار دو زبان ميں دو درس دينے كا موقع ميسر موااوروہى دودرس اس كتابيح كابضل رب العزت نقط آغاز ہے۔

اپنے بیٹے عزیز م حافظ حماد اللی اور دیگر بیٹے بیٹیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ انہوں نے اس کی پروف ریڈنگ میں میری معاونت کی-

محترم مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتابیج کے اردو ترجمے کے بارے میں اپنے قیتی مشوروں سے نوازا- قدوی برادران عزیزان ابو بکر و عمر فاروق کے لیے دعا کو ہوں کہ انہوں نے محبت و اظلاص سے اس كتا بي كى طباعت ميں تعاون كيا- ((جَزَى اللهُ تَعَالَىٰ الْجَمِيعَ خَيْرَ الْجَزَاءِ فِي الدَّارَيْن)

الله ذوالجلال والا كرام كے حضور دست بدعا ہوں كه ميرى اس كوشش كو ميرے ليے اور والدين محتر مين كے ليے ذخير وَ آخرت بناديں - الله الحى القيوم سے يہ بھى التجا ہے كه وہ مجھے 'ميرے بھائيوں 'ميرى اولاد' ميرے سارے اعزہ و اقارب اور سب مسلمانوں كو رزق كے شرعى اسباب كو مضبوطى سے تھامنے كى توفيق عطافر مائے اور ہم سب كے ليے دنيا و آخرت ميں خير و بركت كے دروازے كھول دے -

﴿ إِنَّهُ سَمِيْعٌ مُجِيْبٌ ﴾ - آمِيْنُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَ عَلَىٰ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ»

فضل اللى

#### ----- | -----

### استغفارو توببه

جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے'ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و تو بہ کرنا ہے -اس موضوع کے متعلق گفتگو ان شاء اللہ تعالیٰ دو ککتوں کے تحت کی جائے گی-

ا: حقیقت استغفار و توبیر

۲: استغفارو توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل

#### ا: حقيقت ِاستغفاروتوبه:

بہت سے لوگوں کے خیال میں استغفار و توبہ کا تعلق صرف زبان ہے ہے۔ تو بہ واستغفار کادعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں :

‹‹أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوسُ إِلَيْهِ››

(میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور اپنی سیاہ کاریوں سے تائب ہوتا ہوں)

کیکن ان الفاظ کا اثر نہ ان کے دل پر ہو تا ہے اور نہ ان کے اثر ات کا اظہار ان کے اعمال میں د کھائی دیتاہے –

الله رب العزت على امت كو جزائے خير عطا فرمائے كه انهوں نے استغفار و توبه كى حقیقت كو خوب و ضاحت سے بیان فرمایا ہے - مثال كے طور پر امام راغب اصفهانی رحمته الله علیه اس بارے میں فرماتے ہیں ''شریعت میں توبه كا

مطلب ہے گناہ کواس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑ نا-

اپنی غلطی پر نادم ہو تا

آئندہ نہ کرنے کاعزم کرنا

اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا-

اور جب په چارون باتين جمع جو جائين تو توبه کی شرائط پوری ہو گئيں-" (ا)

امام نووی رحمتہ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں: ''علاء نے فرمایا ہے: ہر گناہ سے توبہ کرناواجب ہے'اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے در میان ہو'کسی اور آدمی ہے اس کا تعلق نہ ہو تواس گناہ سے توبہ کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں:

ا- اس گناہ کو چھوڑ دے-

۲- اس پرنادم ہو-

٣- اس بات كاعزم كرے كه آئنده اس گناه كا ارتكاب نه كرے گا-

اگر تین شرائط میں ہے کوئی شرط بھی مفقود ہوگئی تواس کی توبہ درست نہیں -

اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس سے تو بہ کے لیے چار شرائط ہیں۔ تین سابقہ شرائط اور چوتھی شرط ہے کہ حق دار کا حق ادا کر ہے۔اگر اس کا حق مال کی صورت میں ہے تو یہ مال واپس کرے ادر اگر اس پر ایباالزام تراشا کہ جس کی سراحد قذف ہو تو حق والے کو موقع فراہم کرے کہ وہ اس پر حد قائم کرے یا اس سے عفو و درگزر کی در خواست کرے 'ادر اگر اس نے اس کی غیبت کی ہو تو اس سے سے اس کی معافی طلب کرے۔'' (۲)

المفردات في غريب القران 'ماده" توب "ص٢٧

٢- رياض الصالحين ٣٢ ٢٠

امام راغب اصفهانی رحمته الله علیه استغفار کے متعلق فرماتے ہیں: "
"استغفار قول و فعل دونوں سے گنا ہوں کی معافی طلب کرنے کانام ہے-الله تعالیٰ کارشاد گرامی ہے ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّادًا ﴾

(تم اینے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو'وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنےوالے ہیں)

اس ارشاد میں صرف زبان ہی ہے گنا ہوں کی معافی طلب کرنے کا تھم نہیں دیا گیا بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا تھم دیا گیاہے۔ عمل سے بغتہ نہیں نہیں سے ماہ مار کی سافہ طلب کرنے کا تھم دیا گیاہے۔

عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بوے جھوٹوں کا شیوہ ہے۔'' (۱)

#### ۲: استغفاروتوبه کے رزق کاسب ہونے کے دلائل:

متعدد آیاتِ کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ استغفار و توبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ذیل میں چند دلائل مناسب شرح و تفصیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں :

ا: حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالی قرآنِ کریم میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَارًا وَ يُمْدِدْ كُمْ بِآمُوال وَ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنِّتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهُرًا ﴾ (٢)

"پس میں نے کہا: اپنے پرورد گار سے گنا ہوں کی معافی طلب کرو-بے

ا- المفردات في غريب القران 'ماده" توب" ص ٣٦٢

۲- سورة نو ح/١٠-١٢

شک وہ بڑا بخشے والا ہے۔ آسان سے تم پر موسلا دھار مینہ برسائے گااور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔''

ان آیات کریمہ میں استغفار کے جن فوائد کاذکر کیا گیاہے 'وہ درج ذیل ہیں: 1: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے گناہوں کی معافی 'اوراس کی دلیل یہ ہے:

﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ (بِ شكوه گناموں كوبست زياده معاف فرمانے والے ہیں) ٢: الله تعالیٰ كاموسلاد هار بارش كانازل فرمانا اس كى دليل بيہ ہے:

﴿ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾ (وہ تم پرموسلادھار بارش نازل فرمائیں گے) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں ‹‹مددادا،› سے مراد موسلادھار بارش ہے۔()

۳: الله تعالیٰ کامال و دولت اور اولاد میں اضافہ فرمانا 'اس کی دلیل ہے : ﴿وَّیُمْدِدْ کُمْ بِاَمْوَالٍ وَ بَنِیْنَ﴾ (وہ (الله تعالیٰ) تمهارے مالوں اور بیٹوں میں اضافہ فرمائیں کے)

حضرت عطاءاس آیت کے اس جھے کی تغییر میں فرماتے ہیں :''تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ فرمائیں گے -'' <sup>(۲)</sup>

۳ : الله تعالى كى طرف سے باغات كا بنايا جانا 'اس كى دليل يہ ہے : ﴿ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ جَنْتِ ﴾ (اوروہ تمهارے ليے باغات بنائيں گے )

۵: الله تعالیٰ کی طرف سے نہروں کا جاری کیا جانا'اس کی دلیل ہے ہے:
 ﴿ وَ يَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهُوا ﴾ (اوروہ تمہارے لیے نہریں جاری فرمائیں گے)

۱- صحيح البخاري ۸ /۲۲۲

٢- تفسير البغوى ٣/٣٩٨ ثير ملاحظه بو: تفسير الخازن ٤٥٣/٤

امام قرطبتی فرماتے ہیں: "اس آیت میں اور سورۃ ہود کی آیت () میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے ذریعے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے۔" (۲)

حافظ ابن کیر رحمتہ اللہ علیہ اپنی تغییر میں فرماتے ہیں: "اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو'ان سے اپنے گناہوں کی معافی ما گواور ان کی اطاعت کرو تووہ تم پررزق کی فراوانی فرمادیں گے' آسان سے بارانِ رحمت نازل فرمائیں گے' زمین سے خیر و برکت الگوائیں گے' زمین سے کیتی کواگائیں گے' جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تہمیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، فتم قتم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے اور ان باغوں کے در میان نمریں جاری کریں گے۔" (۳) جناب امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے اننی آیات کریمہ میں بیان کردہ بات پر عمل کیا۔ حضرت مطرف امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش طلب کرنے کے لیے اوگوں کے ساتھ باہر نکلے – اللہ تعالیٰ سے دخترت مطرف امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کن ہوں کی معافی ما نگنے کے سواانہوں نے بچھ بات نہ کی اور واپس پلٹ آئے – ان

فرمانے لگے: ''میں نے اللہ تعالیٰ سے آسان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے۔''<sup>(۳)</sup> پھر قرآنِ کر یم

ا- اس آمت كريمه كى طرف اثاره ب ﴿ وَ يُقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمُّ تُوبُو آ اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَارًا وَ يَزِدْكُمْ فُوَةً اِلَىٰ فُوتِكُمْ وَ لاَ تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ ﴾

٢-تفسير القرطبي ٢٥/١٨ " نيز طاحظه مو: الاكليل في استباط التنزيل ٣٥ "٢٥ وفتح القدير ٥ /١١٧ "-تفسير ابن كثير ٢٠ /٣٩ "

س- مرادیہ ہے کہ استغفارے بارش حاصل ہوتی ہے اور میں نے استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بارش حاصل کرنے کے لیے فریاد کی ہے-

کی به آیاتِ کریمه پڑھیں:

﴿ اسْتَغْفِرُ وْ ا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمْآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَارًا ﴾ (١)

"اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو' بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے - آسان سے تم پر موسلاد ھار مینہ برسائے گا-"

امام حن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس چارا شخاص آئے۔ ہراکی نے اپنی مشکل بیان کی'اکی نے قط سالی کی' دوسر ہے نے تنگ دستی کی' تیسر ہے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوشے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی - انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالی سے گنا ہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی - امام قر طبتی نے حضر ت ابن صبیح سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضر ت حس بھری کے رو برو قحط سالی کی شکایت کی' توانہوں نے اس سے فر مایا : اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی ما گاو۔''

دوسرے فنخص نے غربت وافلاس کی شکایت کی' تواس سے فرمایا :''اللہ تعالی سے اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرو'''

تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی: ''اللہ تعالیٰ سے دعا سیجے کہ وہ مجھے بیٹاعطا فرمادیں۔''آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی:''اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی در خواست کرو۔''

چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خشک سالی کا شکوہ کیا تواس سے فرمایا :"اللہ تعالیٰ سے اپنے گناموں کی معافی کی التجا کرو-"

(ابن صبیح کہتے ہیں) ہم نے ان سے کمااور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رہے ہیں صبیح نے ان سے کما: "آپ کے پاس چار اشخاص الگ الگ شکایات لے کر

آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا تھم دیا کہ "اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو-" (۱)

امام حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا: میں نے انہیں اپنی طرف سے توکوئی بات نہیں بتلائی (میں نے توانہیں اس بات کا تھم دیا ہے جو بات رب رحیم و کریم نے سورہ نوح میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ اسْتَغْفِرُواْ رَبّکُمْ إِنّهُ کَانَ عَفَّارًا یُّرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُم مِّلْوَارًا وَ اسْتَغْفِرُواْ رَبّکُمْ إِنّهُ کَانَ عَفَّارًا یُرسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُم مِّلْوَارًا وَ یُمادِدہ کُمْ بِاَمُوال وَ بَیْنِنَ وَیَجْعَلْ لُکُمْ جَنّتِ وَ یَجْعَلْ لُکُمْ اَنْهُرًا ﴾ (۲)

یمادِد کُمْ بِامُوال وَ بَیْنِنَ وَیَجْعَلْ لُکُمْ جَنّتِ وَ یَجْعَلْ لُکُمْ اَنْهُرًا ﴾ (۲)

د این رب سے گنا ہول کی معافی طلب کرو نے شک وہ بڑا بخشے والا ہے۔ آسان سے تم پر موسلا دھار مینہ برسائے گا اور تمہارے مالوں اور میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔'' اللہ اکبر! استغفار کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ اے مولا ہے کو استغفار کی دنیوی مولا ہے کریم! جمیں استغفار کی دنیوی

اللد اجر المعتقار سے وائد و مرات سے عال سان اور ریادہ ہیں۔ اس مولاے کریم! ہمیں استغفار کی دنیوی مولاے کریم! ہمیں استغفار کی دنیوی واخروی خیر و بر کات سے فیض یاب فرمائے۔ آپ یقیناً فریادوں کے سننے والے اور قبول فرمانے والے ہیں۔ آمین یارب العالمین۔

ب: استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینے کاذ کر فرمایا ہے اور وہ آیت کریمہ درج ذیل ہے:

﴿وَ لِقُواْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ اللَّهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَّ يَزَدْ كُمْ قُوَّةً الِي قُوِّتِكُمْ وَ لاَ تَتَوَلُّواْ مُجْرِمِيْنَ﴾ (٣)

١- تفسير الخازن ٤ /١٥٣ نيز لما حظه يو :روح المعاني ٢٩ ٧٣

۲- تفسير القرطبي ۳۰۳٬۳۰۲/۱۸ ثير الما ظه موتفسير الكشاف ۱۹۲/۱۹۲/المحرر الوجيز ۱۲۳/۱۷

٣- سورة هود/٥٢

''اور اے میری قوم! اپنے رب سے (گزشته) گناہوں کی معافی طلب کرو' پھر (آئندہ گناہ کرنے سے) توبہ کرو۔وہ تم پر آسان سے خوب ذور کامینہ برسائے گا'اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گااور گنگار ہو کر پھرنہ جاؤ۔''

حافظ ابن کیر رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تغییر میں تحریر فرماتے ہیں "پھر انہوں (حضرت ہود علیہ السلام) نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے سابقہ گنا ہوں کی معانی طلب کرنے کا تھم دیا کہ اس سے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں نیز اس بات کی تلقین کی کہ آئندہ گنا ہوں سے باز رہیں اور جس کسی میں (استغفار و توبہ کی) خوبی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کیلئے رزق کا حصول سمل کر دیتے ہیں' اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرمادیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا :

﴿ يُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَارًا ﴾ (١)

اے ہمارے اللہ کریم! ہمیں توبہ واستغفار کی نعمت سے نواز دیجئے اور پھر ہمارے لیے رزق کا حصول سل فرمادی بچئے – ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمادی بچئے اور ہمارے سب کا موں میں ہمارے حامی و ناصر ہو جائے ۔ آپ فریادوں کو سننے اور پورا فرمانے والے ہیں۔ آمین یاذاالجلال والا کرام۔

ج: استغفار و توبہ کے حصولِ رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلیل اللہ ربالعالمین کابیدار شادِگر امی ہے:

﴿وَ اَنِاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُّواْ اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلَىٓ اَجَلِ مُّسَمَّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَصْلَهُ وَ اِنْ تَوَلَّواْ فَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ﴾(٢)

ا-تفسير ابن كثير ٢ / ٣٩٢ ، ثير المحظه مو : تفسير القرطبي ٩ / ٥١

۲- سورة هو د /۳

"اوریہ کہ تم اپنے رب سے (گزشتہ گناہوں کی) معافی ما گلواور (آئندہ گناہ کرنے سے) توبہ کرو۔ وہ تم کو ایک مدتِ معین (لیمنی موت) تک اچھی طرح (دنیا کے) مزے اڑانے دے گااور جس نے زیادہ عبادت کی اس کو زیادہ اجردے گااور آگر تم پھر جاؤ توبے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔"

اس آیت کریمہ میں استغفار و تو بہ کرنے والوں کے لیے اللہ مالک الملک کی طرف سے (متاعِ حسن) (احپھاساز و سامان) عطافر مانے کاوعدہ ہے اور (متاعِ حسن) عطاکرنے سے مراد جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے بیان فرمایا ' سیہ کہ وہ تمہیں تو گری اور فراخی رزق سے نوازیں گے۔(ا)

امام قرطبی رحمته الله علیه اس آیت کریمه کی تغییر میں فرماتے ہیں: "پیہ استغفار و تو به کا ثمرہ ہے کہ الله تعالی تنہیں وسعت رزق اور خوش حالی سے نوازیں گے اور تنہیں اس طرح عذاب سے نیست و نا بود نه کریں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا۔" (\*)

اس آیت کریمہ میں استغفار و تو بہ اور وسعت ِرزق میں وہی صلہ اور تعلق ہے جو صلہ و تعلق شرط اور اس کی جزا کے در میان ہوتا ہے۔ استغفار و تو بہ کاذکر بطور شرط کیا گیا ہے اور فراخی رزق کا بطور جزااور معلوم ہے کہ جب بھی شرط پائی جاتی ہو تا ہے۔ اس طرح جب بھی بندے کی طرف سے جاتی ہے جزاکا پایا جانا ضرور کی ہوتا ہے۔ اس طرح جب بھی بندے کی طرف سے استغفار و تو بہ ہوگی 'رحمٰن ورحیم رب کریم کی طرف سے اس کے لیے لاز آوسعت ِرزق اور خوش حالی ہوگی۔ مشہور مفسر قرآن شخ محمد امین شنقیطی فرماتے ہیں :

۱- زادالمسير ۴/۵۷

۲- تفسير القرطبي ۳۰۳/۹، نيز لاحظ : تفسير الطبري ۲۲۹/۱۵ و ۲۳۰-۲۳۰ تفسير الكشاف ۲۳۸/۲ تفسير الكشاف ۲۳۸/۲ تفسير القاسمي ۹/۲۲

" بیر آیت کریمہ اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ گناہوں سے استغفار و توبہ کرنا فراخی رزق اور تو نگری وخوش حالی کا سب ہے - کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استغفار و تو بہ کو بطور شرط اور تو محکری وخوش حالی کو بطور جزا ذکر فرمایا ہے۔'' (۱)

د : استغفار و توبہ کے حصولِ رزق کی کلید ہونے کی چو تھی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

((رَوَى الاَثِمَّةُ أَحْمَدُ وَ أَبُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ آكْثُورَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمَّ فَرَجًا ' وَ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا ' وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (٢)

امام احمد' امام ابوداؤد' امام نسائی' امام ابن ماجه' امام حاکم حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما ہے روایت کرتے ہیں' انہوں نے فرمایا: جناب رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: "جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اینے گناہوں کی معافی طلب کی'اللہ تعالیٰ اس کو ہرغم سے نجات دیں گے'ہر مشکل ہے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق میا فرمائیں گے جمال ہے اس کاو ہم و گمان بھی نہ ہو گا-"

اس مدیث پاک میں جناب رسول اللہ علی نے کثرت سے اپنے گنا ہوں کی

١- اضواء البيان ٩/٣

۲- المسند ۴/۵۵-۵۱ (اور الفاظ المسندي كے بين) وسنن ابي داود ۴۲۲ كتاب السنن الكبري لا/١١٨ سنن ابن ماجه ٣٣٩/٢ المستدرك على الصحيحين ٢٩٢٠-بعض محدثین نے اس حدیث کوایک راوی کی وجہ سے ضعیف قرار دیاہے ( ملاحظہ ہو التلحیص /۲۲۲' وعون المعبود ٣/ ٢٦٤ وضعيف سنن ابي داود اللشيخ الالباني ٣٣٩-لیکن امام حاکم اور فیخ احمر محمد شاکر نے اس حدیث کی سند کو صحح قرار دیاہے ( ملاحظہ ہوالیمستدر ك ۲۲۲/۴ هامش المسند ۵۵/۸۵)

معافی طلب کرنے والے کو تین ثمر ات و فوائد حاصل ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور ان تین میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت و طاقت کے مالک اللہ اللہ الرزاق اس کو وہاں سے رزق میا فرمائیں گے جمال سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

اوراس خبر کی سچائی اور حقانیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے وہ بیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے سپچ ہیں اور پھر وہ الیی خبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دیتے ہیں۔

اے رزق کے متلاشیو! کثرت سے استغفار و توبہ کرو-اپنے گنا ہوں سے دور ہو جاؤ-گزشتہ سیاہ کاریوں پر ندامت کے آنسو بماؤاوراس بات کاعزم کرلو کہ آئندہ ساری زندگی ان گنا ہوں کے قریب نہیں پھکو گے۔

اور اس بات کا خاص طور ہے و ھیان رکھو کہ استغفار و توبہ صرف زبان تک ہی نہ رہے 'ول کی ندامت اور اصلاحِ اعمال کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار و توبہ جھوٹوں اور د غابازوں کی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار و توبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے ؟



#### ----- r -----

## تقوي

رزق کے اساب میں سے ایک سبب تقویٰ ہے۔ تقوے کے متعلق گفتگو درج ذیل دوعنوانوں کے تحت ہو گی :

ا: تقوے کا مفہوم

r: تقوے کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل

#### ا: تقوے كامفهوم:

الله تعالیٰ علاے امت کو جزائے خیر دیں کہ انہوں نے تقوے کا مفہوم خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیاہے-

مثال کے طور پر امام را غب اصفهانی رحمته الله علیه نے تقوے کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

(رحِفْظُ النَّفْسِ عَمَّا يَوْثِمُ وَ ذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَحْظُوْرِ وَ يَتِمُّ ذَلِكَ بِتَرْكِ بَعْض الْمُبَاحَاتِ)(١)

'دسگناه سے نفس کو بچائے رکھنااوراس کے لیے ممنوعہ باتوں کو چھوڑا جاتا ہے۔'' ہے اوراسی بحکیل کی غرض سے پچھ جائزا مورکو بھی ترک کیا جاتا ہے۔'' امام نووی رحمته اللہ علیہ نے تقوے کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے:

(دامیّتُالُ آمْرِهِ وَنَهْیِهِ وَ مَعْنَاهُ: الْوِقَایَةُ مِنْ سَخَطِهِ وَ عَذَابِهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَمَهِ،)

''الله تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنا۔<sup>(۱)</sup>اور تقویٰ کے معنے ہیہ ہیں کہ انسان ایسے کا موں سے بچار ہے جو الله تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہوں۔'' (۲)

امام جر جانی "نے تقوے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایاہے:

(رَالإِحْتِرَازُ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى عَنْ عُقُوبَتِهِ وَ هُوَ صِيَانَةُ النَّفْسِ عَمَّا تَسْتَحِقُ بِهِ الْعُقُوبَةِ مِنْ فِعْلِ اَوْ تَرْكُونِ (٣)

"الله تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری کے ذریعے سے اپنے آپ کوان کے عذاب سے بچانا اور اس مقصد کی خاطر اپنے نفس کو ایسے کام کرنے یا چھوڑنے سے انبان عذاب کا مستحق ٹھسرے۔"

جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیاوہ متقی نہیں۔ جس نے اپنی آنکھوں سے حرام چیزوں کودیکھا'یا کانوں سے اللہ تعالیٰ کی ناپیندیدہ باتوں کو شوق سے سنا'یا ممنوعہ اشیا کو دلچپی سے اپنے ہاتھوں میں لیا'یااللہ تعالیٰ کی ناراضی کے ٹھکانوں میں گیا تواس نے اپنے نفس کو گناہ سے نہ بچایا۔

اپنے آپ کو گنا ہول سے آلودہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں اور ان کے عذاب کودعوت دینے والول کا متقیوں سے کیا تعلق ہے ؟

اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پروانہ کرنے والے متقیوں میں کیوں کر شار ۔

کیے جاسکتے ہیں ؟

ا۔ لین اللہ تعالی نے جن باتوں کے کرنے کا تھم دیا ہے ان کو بجالائے اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔
۔ رک جائے۔

٢- تحرير الفاظ التنبيه ص٣٢٢

٣- كتاب التعريفات ص ٦٨

# ۲: تقوے کے حصولِ رزق کا سبب ہونے کے دلائل:

تقوے کے رزق کا سبب ہونے پر کئی آیاتِ کریمہ دلالت کرتی ہیں-ان میں سے چندایک مناسب تفییر کے ساتھ ذیل میں درج کی جاتی ہیں: اللّدربالعزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ يَرِزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (ا)

"اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے (ہر مشکل سے) نکلنے کی راہ

بنادیتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جمال سے اس کو گمان

ہی نہیں ہوتا۔"

اس ارشادِ مبارک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس شخص میں تقوے کی صفت پیدا ہوگئ 'اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتوں سے نوازیں گے۔

پہلی نعمت سے ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہرغم و مصیبت سے نجات دیں گے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما ﴿ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں :

((پُنْحِیُهِ مِنْ کُلِّ کَرْبِ الدُّنْیَا وَالآخِرَقِی) (۲)

"الله تعالی اس کو دنیاو آخرت کے ہر غم سے نجات دیں گے۔"
حضرت ربیج بن خیم آیت کریمہ کے اس جھے کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((ویَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ کُلِّ مَا یَضِیْقُ عَلَی النَّاسِ)) (۳)

"الله تعالی اس کے لیے ہراس بات سے نکلنے کی راہ پیدا فرمادیں گے جو

ا- سورة الطلاق /۲ -۳

۲- تفسير القرطبي ۱۸/۱۸

٣- زاد المسير ٨/٢٩١-٢٩٢ نيز لما حظه بو: تفسير البغوي ٣ /٤ ٣٠و تفسير النحازن ٤ /١٠٨

لو **کو**ں کے لیے تنگی اور مشکل کا سبب بنتی ہے-''

دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جمال سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فد کورہ بالا دونوں آیتوں کی تفییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تغییل کر کے اور ان کی طرف سے ممنوعہ با توں سے دوررہ کر متقی بن جائے 'وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا فرمادیں گے اور اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جمال سے رزق کا ملنااس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔'' (ا) اللہ اکبر! تقوے کی خیر و برکات کتنی عظیم اور قیمتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

(رَانَّ أَكْبَرَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَجًا ﴿ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ ''غمول اور دكھول سے نجات كانسخه بتلانے والى قرآن كريم كى سب سے عظيم آيت كريمہ بيہ ہے: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ (أ)

ب : تقوے کے حصولِ رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل اللہ مالک الملک کا بیرار شادِ گرامی ہے :

﴿ وَكُو اَنَّ اَهْلَ الْقُرِى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَاَحَذَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ (٣) اوراً گربتيون والے ايمان لاتے اور (برے كاموں كفر اور شرك ہے) اوراً گربتيون والے ايمان لاتے اور (برے كاموں كفر اور شرك ہے) بي حربتے تو ہم ان پر آسان اور زمين كى بركتيں كھول ديتے - مگر انہوں

ا- تفسير ابن كثير ٣/ /٣٠٠ يُرْ طاحظه بو: زاد المسير ٨ /٢٩١ - ٢٩٢ وتفسير الكشاف ٣ /١٢٠ / ٢٠ - تفسير ابن كثير ٣ /٣٠٠ يُرْ طاحظه بو: تفسير ابن مسعودٌ ٢ / ٢٥١ - ٣ - سورة الاعراف / ٩٦ / ٩٩ - سورة الاعراف / ٩٩

نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کا مول کی سز امیں ان کو دھر پکڑا۔"
اس آست کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر بستیوں والوں میں دوبا تیں یعنی ایمان اور تقوی آجائیں تووہ ان کے لیے ہر طرف سے خیر و برکات کے دروازوں کو کھول دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم ْ بَرَ کُتِ مِنَ السَّمآءِ وَالاَرْضِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں:
﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم الْحَیْر و یَسَّرْنَاهُ لَهُم مِنْ کُلِّ جَانِب، (ا)
﴿ رَلُوسَ عَنَا عَلَيْهِم الْحَیْر و یہ اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا ان کے لیے سل کردیں۔"

ایمان و تقوی والوں کے لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسان و زمین سے برکات کے کھولنے کے وعدے میں کتنے ہی لطا نف پنمال ہیں' ان میں سے تین ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں :

1: الله تعالى نے ايمان و تقوى والوں كے ليے بركات كے كھولنے كا وعدہ فرمايا ہے 'اور لفظ («البركات) («البركة» كى جمع ہے اور («البركة» كى تغيير كرتے ہوئے امام بغوى رحمتہ الله عليه فرماتے ہيں :

((الْمُواطَبَةُ عَلَى الشَّيْءِ))

' دکسی چیز پر مداومت اور <sup>بیشگ</sup>ی''

اورامام خازن اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

((أُنبُونُ الْخَيْرِ الالهِيِّ فِي الشَّيءِ))

'' یہ کسی چیز میں خیر اللی کا دوام و ثبوت ہے۔''

۱- تفسير ابي السعود٣/٣٥٣

۲- تفسير البغوى ۱۸۳/۲

٣- تفسير الخازن ٣٩٩/٢

اس طرح ((البر كات)) كے لفظ ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ ايمان و تقوىٰ كے بدلے ميں ملنے والا ثمرہ و فائدہ عارضى اور و قتى نہيں 'يا ايسا نہيں جو شر سے بدل جائے بلكہ وہ دائمی اور ابدی خير ہے۔

سید محمد رشید رضانے ایمان و تقویٰ والوں پر نازل ہونے والی برکات کی عمر گی اور خوبی کو یوں بیان فرمایاہے:

''مومنوں پر جو نعمتیں اور برکات نازل کی جاتی ہیں وہ ان پر خوش اور راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں' خیر کی را ہوں میں ان کو استعال کرتے ہیں' شر و فساد کی جگہوں پر ان کے استعال سے گریز کرتے ہیں' نعمتوں اور برکات کے ملنے پر ان کے اس طرزِ عمل کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں اور آخرے میں انہیں بہترین اجرعطافر مائیں گے۔'' (ا)

شخ ابن عاشور نے ((البركة)) كى تفيير ميں فرمايا ب:

( وَمَعْنَى الْبَرَكَةِ الْحَيْرُ الصَّالِحُ الَّذِي لاَ تَبِعَةَ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ وَهُوَ الْخَرِرَةِ وَهُوَ الْحَسْنُ اَحْوَال النَّعْمَةِ (٢)

''البركة سے مرادوہ عمدہ خمر ہے جس كے استعال كى بنا پر آخرت ميں كچھ مواخذہ نہ ہو گااوريد نعت كى بهترين كيفيت ہے۔''

۲: الله تعالى نے ايمان و تقوىٰ والوں كو طنے والى خير كے ليے صيغه جمع (البركات) استعال فرمايا اور صيغه جمع كے استعال كى حكمت بيان كرتے ہوئے شخ ابن عاشور فرماتے ہیں :

((الْبَرَكَاتُ : حَمْعُ بَرَكَةٍ ' وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْجَمْعِ تَعَدُّدُهَا

ا- تفسير المنار ٩ /٢٥

۲- تفسير التحرير والتنوير ٩ /٢٢

باغتبارِ تَعَدُّدِ اَصْنَافِ الأَشْيَاءِ المُبَارَكَةِ)، (ا)

((البركات)، ((بركة)) كى جمع ہاور جمع كاصيغه لانے كى حكمت يہ ہے

( اہل ايمان و تقوىٰ كو طنے والى ) بابركت اشياء كى متعدد انواع واقسام

بس - "

m: بركات كاذكر فرماتے موئے الله تعالى نے فرمایا:

﴿ بَرَكْتِ مِنْ السَّمآءِ وَالأرْضِ ﴾

آسان و زمین سے برکتیں اور اس فرمانِ الٰہی کی تغییر بیان کرتے ہوئے امام رازی رحمتہ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں:

((بَرَكَاتُ السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ وَ بَرَكَاتُ الأَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَالثِّمَارِ وَكُثْرَةِ الْمَوَاشِي وَالأَنْعَامِ وَحُصُولِ الأَمْنِ وَالسَّلاَمَةِ وَ ذَلِكَ لَانَّ السَّمَاءَ تَحْرِى مَحْرَى الأَبِ وَالأَرْضَ تَحْرِى مَحْرَى الأُمِّ وَالْمَرْضَ تَحْرِى مَحْرَى الأَمِّ وَ مِنْهَا يَحْصُلُ جَمِيْعُ الْمَنَافِعِ وَالْحَيْرَاتِ بِحَلْقِ اللهِ تَعَالَى وَ تَدْبيرو، (٢)

''آسان کی برکات بارش کی صورت میں ہیں اور زمین کی برکات پو دوں' پھلوں'چوپاؤں اور مویشیوں کی کثرت اور امن وسلامتی کے حصول کی شکل میں ہیں۔(آسان وزمین کی برکات ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے) کہ آسان باپ کی مانند اور زمین ماں کی طرح ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تدبیر سے سارے منافع انہی دونوں کے ذریعے سے میسر آتے ہیں۔'' تقویٰ کے رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا درج ذیل

۱- مرجع سابق ۹/۱۲

٢- التفسير الكبير ١٨٥/١٣

ارشادِ گرامی ہے:

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيْلَ وَ مَمْ أُنْزِلَ الِيْهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لاكلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (ا)

"اوراگروہ تورات 'انجیل اور جوان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا قائم رکھتے تو (سر کے )اوپر اور پاؤں کے پنچے دونوں طرف سے کھاتے - ایک گروہ تو ان میں سے سیدھا ہے اور ان میں سے اکثر برے کام کرنے والے ہیں -"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو سب سے زیادہ سچے ہیں' اہل کتاب کے متعلق ہلایا' جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے اس کی تغییر بیان کی ہے کہ آگروہ تورات' انجیل اور قرآنِ کریم کی تعلیمات پرعمل کرتے تووہ ان کے آسان سے نازل ہونے والے اور زمین سے اگنے والے رزق میں اضافہ فرماد ہے ہے۔'' گھٹے بچئی بن عمر اندلی اس آیت کریمہ پر تعلیق کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں :''آگر اہل کتاب تورات' انجیل اور قرآن کریم میں نازل کردہ احکام کی تعیل کرتے تووہ او پر نیچے سے کھاتے لیخی اللہ تعالی دنیاان کے حوالے کرد ہے۔'' (\*)

امام قرطتی اس آیت کریمه کی تغییر میں فرماتے ہیں: اس آیت کریمہ میں

١- سورة المائده /٢٢

۲- طاحظه جو: تفسير الطبرى ۳۲۳/۱۰ و تفسير المحرر الوحيز ۱۵۲/۵-۱۵۳ و
 زادالمسير ۳۹۵/۲ وتفسير ابن كثير ۸۲/۲

٣- الاظهرو: كتاب النظر و الاحكام في جميع اهل السوق ١٠٠٣

امام شوکانی اس آیت کریمه کی تغییر میں فرماتے ہیں :اسباب رزق میں سمولت و آسانی کثرت اور توع پردلالت کرنے کی غرض سے الله رب العزت نے "فق" اور" تحت" کی تعبیر میں استعمال فرما کیں۔ (فتح القدیر ۲۵/۲)

اور في ابن عاشور فرماتي مين "النيس بر جانب سرزق و ي جات - " (تفسير التحرير و التنوير ٢٥٨/٥٥)

بیان کروہ بات مندر جہ ذیل آیات شریفہ میں بھی بیان کی گئے ہے:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ (۱)

"اورجو کو کی اللہ سے ڈر تا ہے وہ اس کے لیے (ہر مشکل سے) نکلنے کی راہ

بنادیتے ہیں اور اس کو وہاں سے روزی دیتے ہیں جمال سے اس کو گمان

بھی نہیں ہو تا۔"

﴿ وَ انْ لَوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيْقَةِ لاَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴾ (٢)
"اوراً گروه سيد هى راه پر قائم رہتے تو ہم انہيں خوب پائى پلاتے - "
﴿ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُر آى الْمَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكُتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ (٣)

"اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور (برے کا موں کفر شرک ہے) پچے رہنے تو ہم ان پر آسان وزمین کی برکتیں کھول دیتے۔"

ان آیاتِ شریفه میں اللہ تعالیٰ نے تقوے کو عطامے رزق کا سبب قرار دیا اور شکر کرنے والوں کو مزید عطا کرنے کاوعدہ فرمایا :

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَزِيْدَنَّكُمْ ﴾

''اگرتم شکر کرو کے تومیں لاز ماتہیں اور زیادہ دوں گا۔'' <sup>(۵)</sup>

پس ہروہ شخص جورزق کی کشادگی اور فراخی چاہتاہے وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے دور رکھے -اللّٰدرب العزت نے جن با توں کا تھم دیاہے ان کو بجالائے اور جن

ا- سورة الطلاق ۳٬۲/

٢- سورة الحن /١٦

٣- سورة الاعراف/٩٦

٣- سورة ابراهيم / ٤

۵- تفسير القرطبي ٢٣١/٢

امور سے روکا ہے 'ان سے بازر ہے ۔اپنے آپ کو ہر اس بات سے بچائے رکھے جو اس پر اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے اور ان کے عذاب کے نزول کا باعث ہو -وہ بات خواہ نیکی کے چھوڑنے کی شکل میں ہویا برائی کے ار تکاب کی صورت میں ۔



#### ----- ٣ -----

# الله تعالى ير توكل

جن اسباب کی وساطت سے رزق حاصل کیا جاتا ہے ان میں ایک اہم سبب اللہ مالک الملک پر توکل ہے -اس موضوع کے متعلق درج ذیل تین عنوانوں کے تحت ان شاء اللہ گفتگو کی جارہی ہے -

1: توكل على الله كامفهوم-

۲: توکل علی اللہ کے کلیدِ رزق ہونے کی دلیل-

س : کیا توکل کے معنی حصولِ رزق کی کوششوں کو چھوڑ دینا ہیں ؟

#### ا: توكل على الله كامفهوم:

الله تعالی علاے امت کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے توکل کے معنی و مفہوم کو خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر امام غزالی رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں:

(راَلتَّوَكُّلُ: عِبَارَةٌ عَنِ اعْتِمَادِ الْفَلْبِ عَلَى الْوَكِيْلِ وَحْدَهُ) (أ)
" توكل يه ہے كه ول كا عمّاد صرف اى پر ہو جس پر توكل كرنے كا دعوىٰ كيا كيا ہو-"
كيا گيا ہو-"

علامه مناوی فرماتے ہیں:

((ألتَّو كُلُّ: إظْهَارُ الْعَجْزِ وَالإعْتِمَادِ عَلَى الْمُتَو ّكُل عَلَيْهِ)(٣)

١- احياء علوم الدين ٣/٢٥٩

٢- فيض القدير ٣١١/٥

"توکل بندے کے اظہار مجز اور جس پر توکل کیا گیا ہے' اس پر مکمل بحروسے کانام ہے۔"

ملاعلی قاری (دالتو کل علی الله حق التو کل) الله تعالی پر کماحقه توکل کا مفہوم بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں :

''تم اس بات کو یقینی طور پر جان لو که در حقیقت ہر کام کرنے والے الله تعالیٰ ہیں۔کا نئات میں جو کچھ بھی ہے تخلیق ورزق' عطاکر نایا محروم رکھنا' ضررو نفع' افلاس و توگری' بیاری و صحت' موت و زندگی غرضیکه ہر چیز فقط الله تعالیٰ کے تھم سے ہے۔'' (ا)

### ۲: توکل علی اللہ کے کلیدرزق ہونے کی دلیل:

توکل علی اللہ تعالیٰ کے رزق کا سبب ہونے پر درج ذیل حدیث شریف ولالت کرتی ہے:

رَوَى الآئِمَّةُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمَذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَ ابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْفُضَاعِيُّ وَالْبَغُوِىُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهِ عَلْكَةَ : ﴿ لَوْ اتَّكُمْ تُوكَلُونَ عَلَى اللهِ عَلْكَةَ : ﴿ لَوْ اتَّكُمْ تُوكَلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوكُلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَ تَرَوْحُ بِطَانًا ﴾ (٢)

ا- مرقاة المفاتيح ٩/١٥٦-

۲- المسند (nin/1'rm/1'rm/1'rm) جامع الترمذی 2/2 (الفاظ مدیث جامع الترمذی nin/1'rm/1'rm/1'rm) سنن ابن ماجه (nin/1'rm) کتاب الزهد للإمام ابن المبارك (nin/1'rm) الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان (nin/1'rm) المستدرك علی الصحیحین (nin/1'rm) مسند الشهاب (nin/1'rm) شرح السنه (nin/1'rm)

کی ایک محدثین نے اس مدیث کو ثابت قرار دیا ہے ( لماحظہ ہو: جامع الترمذی 4/4، و المستدرك 1/4 التلخیص 1/4 شرح السنه 1/4 (1/4 التلخیص 1/4 التلخیص 1/4 شرح السنه 1/4 المستدرك الصحيحة جلدا و شرع المستدرك المستد الصحيحة المحدد و المستدرك الصحيحة المحدد و المستدرك المستدرك

حفراتِ ائم احمد' ترفدی' ابن ماجه' ابن مبارک' ابن حبان' حاکم' قضاعی اور بغوی حفرت عمر بن خطاب رضی الله علیہ نے روایت کرتے بین کہ انہوں نے کہا: جناب رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: ''اگر تم الله تعالی پراسی طرح بھروسہ کر وجیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کاحق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے جس طرح پر ندوں کو رزق دیا جاتے جس طرح پر ندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کرواپس پللتے ہیں''

اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی امت کو خبر دی کہ اللہ تعلیٰ پر کماحقہ بھروسہ کرنے والوں کو اسی طرح رزق عطاکیا جاتا ہے جس طرح پر ندوں کو رزق مہیا کیا جاتا ہے اور ایسے کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے نے اس عظیم' منفر د' یکتا اور کا کنات کے مالک پر بھروسہ کیا جن کے (کُنْ) کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔

﴿ إِنَّمَآ اَمْرُهُ اِذَآ اَرَادَ شَيْنًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (ا)
"اس كى توشان يه ہے كه جب كوئى چيز (بنانا) چاہتا ہے تواس سے فرما
ديتاہے ہوجا وہ ہوجاتی ہے۔"

جس نے ان پر اعتاد کیاوہ تنااس کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے خود بتلایا ہے: ﴿ وَمَنْ يَّتُوكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ (٢)

''اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپناکام پوراکرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیاہے۔''

١- سورة يس /٨٢

٢- سورة الطلاق ٣/

اس آیت ِشریفه کی تغییر میں حضرت ربیع بن خثیم فرماتے ہیں: (مِنْ کُلِّ مَاضَاقَ عَلَى النَّاسِ))

"الله تعالی اس کے لیے ہر اس چیز کے مقابلے میں کافی ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے تنگی کاسب بنتی ہے۔"

# m: کیا تو کل کے معنی حصولِ رزق کی کوششوں کو چھوڑ دینا ہیں؟

شاید کچھ ناسمجھ لوگ کہیں کہ جب توکل کرنے والے کو ضرور رزق ملتا ہے تو ہم حصولِ رزق کی خاطر جدو جمد اور محنت و مشقت کیوں کریں ؟ کیوں نہ ہم مزے سے بیٹھے رہیں کہ توکل کی وجہ سے ہم پر آسان سے رزق نے خود ہی نازل ہو جانا ہے ؟

ان لوگوں کی ہے بات تو کل کی حقیقت سے ان کی بے علمی پر دلالت کرتی ہے۔ اگر ہے لوگ فہ کورہ بالا حدیث شریف پر غور کرتے تو الی بات نہ کتے۔ جناب رسول اللہ علی نے اللہ تعالی پر کماحقہ اعتماد کرنے والوں کو ان پر ندوں سے تشبیہ دی ہے جو صبح سویرے خالی پیٹ اللہ تعالیٰ کے رزق کی تلاش میں نکلتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیٹ بھر کر واپس اپنے گھو نسلوں کی طرف شام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیٹ بھر کر واپس اپنے گھو نسلوں کی طرف پلتے ہیں۔ حالا نکہ ان پر ندوں کی دکا نیں 'فیکٹریاں' ملازمتیں یا کھیت نہیں جن پروہ رزق کے حصول میں اعتماد کرتے ہوں۔ طلب رزق کی سعی و کوشش میں ان کا کلی اعتماد صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علاے امت کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے اس بات کی تنبیہ فرمائی۔ مثال کے طور پر امام احمر فرماتے میں "حدیث شریف میں ہے بات تو نہیں کہ حصولِ رزق کیلئے کوشش نہ کی جائے بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جدو جمد کی جائے بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جدو جمد کی جائے بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جدو جمد کی جائے بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جدو جمد کی جائے بلکہ وہ تو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق حاصل کرنے کے لیے جدو جمد کی جائے بلکہ

ا- شرح السنه ۲۹۸/۱۳

اور جس بات کی تاکید صدیث شریف میں کی گئی ہے' وہ یہ ہے کہ اگر ان کے آنے جانے اور سعی و کوشش کے پس منظر میں یہ یقین ہو کہ ہر طرح کی خیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تووہ ضرور اس طرح خیر و برکات اور رزق حاصل کر کے پلٹیں جس طرح کہ سرشام پرندے رزق حاصل کر کے پلٹیے ہیں۔'' (۱)

امام احمد رحمتہ اللہ علیہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو ایٹ گھریا مسجد میں بیٹھے کہتا ہے : ''میں تو پچھ کام نہ کروں گا' میر ارزق خود میرے پاس آئے گا۔''آپ نے فرمایا :''یہ شخص علم سے کورا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا ہے :

﴿ إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي ) )

''اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سامیہ کے بینچے رکھا۔'' اور آپ ﷺ نے میہ بھی فرمایا :

﴿ لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَ تَرُوْحُ بطَانًا ﴾ (\*)

''اگر تم الله تعالی پر کماحقه توکل کرو تو وه تهمیں اس طرح رزق عطا فرمائیں گے جس طرح پر ندوں کورزق عطا فرماتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ نگلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کرواپس یلٹتے ہیں۔''

آنخضرت علی نے بتلایا کہ پرندے صبح وشام رزق کی جبتو میں آتے جاتے ہیں۔ حضرت امام نے مزید فرمایا: "حضرات صحابہ رضی اللہ عنهم تجارت کرتے اور اپنے نخلتانوں (مجوروں کے باغوں) میں کام کرتے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔" شیخ ابو حامد (امام غزالیؓ) اس بارے میں فرماتے ہیں: توکل کے بارے میں

ا- ماخوذ از تحفة الاحوذي 4/4

۲-ماخوذ از فتح الباری ۳۰۹-۳۰۵/۱۱

یہ سمجھنا کہ اس سے مراد حصولِ رزق کے لئے جسمانی کدو کاوش اور دماغی سوچ بچار چھوڑ کر پھٹے پرانے چیتھڑوں کی طرح زمین پرگرے رہنااور ردی گوشت کی طرح تختہ پر پڑے رہنااحقانہ سوچ ہے۔اییا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ توکل کرنے والوں کی اسلام میں تعریف کی گئی ہے اور یہ کیے ممکن ہے کہ حرام کا ارتکاب کرنے والے شریعت کی نگاہ میں قابل تعریف قرار دیئے جائیں ؟

اس بارے میں حق کو آشکارا کرنے کی غرض سے ہم کہتے ہیں: تو کل کااثر بندے کی اس سعی و کوشش میں ظاہر ہو تا ہے جواپنے مقاصد کے حصول کی خاطر کرتا ہے۔''

امام ابو قاسم قشیری فرمائتے ہیں: "توکل کی جگہ دل ہے اور جب بندے کے دل میں یہ بات رائخ ہو جائے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے'اگر شک دستی آئی تو تقدیر اللی ہے' آسانی ہوئی توان کی عنایت و نوازش ہے' تو پھر ظاہری حرکت توکل کے منافی نہیں۔" (ا)

درج ذیل حدیث شریف بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ توکل کا تقاضار زق کے حصول کے لیے کوشش کا ترک کرنا نہیں۔

((رَوَى الإِمَامَانِ: ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُ أُرْسِلُ نَاقَتِيْ وَ اَتَوَكَّلُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: اعْقِلْهَا وَ تَوَكَّلُ، (٢)

امام ابن حبان اور امام حاکم نے عمر و بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی

١- ماخوزاز مرقاة المفاتيح ٥/١٥٤

۲- الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ۲/۵۱۰ (مديث شريف كالفاظاى كتاب ك ك كي بين) والمستدرك على الصحيحين ۳/۹۲۳ حافظ زئي ناسمديث كى سندكو جيد (عمده) قرار ديا به - (طاخظه بو: التلخيص ۳۰۳/۱۳۳ نيز طاخظه بو: محمع الزوائد ۱۴۰۳/۱۰۰۰

ہے کہ انہوں نے کہا: ایک شخص نے جناب نبی کریم علیہ کی خدمت میں عرض کیا: ''میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور توکل کرتا ہوں''آپ علیہ نے فرمایا:''اس کے گھٹنے کو ہاند ھواور توکل کرو-'' ایک دوسری روایت میں ہے جس کو امام قضاعی نے روایت کیا ہے۔عمر و بن امیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

(رَيَا رَسُولَ اللهِ! أُقَيِّدُ رَاحِلَتِيْ وَ اَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ اَوْ أُرْسِلُهَا وَ اللهِ ال

''اے اللہ کے رسول! میں اپنی سواری کو پابہ زنجیر کروں (باندھوں) اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟''

آپ علی کے فرمایا:

(﴿قَیِّدُهُا وَ تَوسَّکُلْ) ('' ''سواری کوپا به زنجیر کرواور توکل کرو-''
بات کاخلاصہ بیہ ہے کہ توکل کے معنی حصولِ رزق کے لیے سعی و کوشش کو
ترک کرنا نہیں – مسلمان کی بیہ ذمہ داری ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے
جدو جمد کرے 'لیکن اس کا بھروسہ اپنی محنت و مشقت پر نہ ہو بلکہ ربِ ذوالجلال پر
ہواور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ سب معاملات انہی کے ہاتھ میں ہیں اور رزق
صرف اور صرف انہی کی طرف سے ہے –

\* \* \*

#### ----- r -----

# الله عزوجل کی عبادت کے لیے فارغ ہونا

رزق کے اسباب میں سے ایک سبب سے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے - درج ذیل دو نکتوں کی روشنی میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی -

الله تعالی کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مفہوم -

r: الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے فراغت کا باعث ِرزق ہونے کی ولیلیں -

# الله تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مفہوم:

اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے فارغ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ بندہ دن رات مجد میں بیشارہ اور حصولِ رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کرے 'بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کا قلب اور قالب (ول اور جسم) دونوں حاضر ہوں - عبادت میں خشوع و خضوع ہو - ر ب ذوالجلال کی عظمت و کبریائی اس کے دل میں جاگزیں ہو - اس کو اس بات کا ادر اک واحساس ہوکہ وہ کا نئات کے مالک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے - وہ جناب نبی کریم علیہ کے ارشادگر امی :

((أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ)

''الله تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو که گویا تم انسیں دیکھ رہے ہو۔''

کی عملی تصویر ہو -اگر اس کیفیت کونہ پاسکے توبیہ تو ہو

( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوَاكَ ) ( أَ

''اگرتمانہیں نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں''

وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے اجہام تو مساجد میں ہوتے ہیں کین دل باہر کی چیزوں کے ساتھ لٹکے اور اسکے ہوتے ہیں - ملاعلی قاری جناب نبی کریم علیہ کے ارشاد گرامی (رتفکر غ لِعباد تبیٰ) کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں : اپنے رب کی عبادت کی غرض سے اپنے دل کو فارغ کرنے میں مبالغہ کر -'' (۲)

# ٢: الله تعالى كى عبادت كيليِّ فراغت كاباعث ِرزق ہونے كى دليليں:

اس کے متعلق ذیل میں دوحدیثیں پیش کی جاتی ہیں:

((رَوَى الآئِمَّةُ اَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ عَنْ اَبِيْ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ : (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَوَّ فَقَرَكَ وَ إِنْ لاَّ عَنْيُ وَ اَسُدَّ فَقْرَكَ وَ إِنْ لاَّ تَقْعَلْ مَلَاتُ يَدَكَ شَغْلاً وَ لَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ ) (٣)

حضراتِ ائم احمر' ترندی' ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابوہریہ وسے روایت کی کہ آپ وایت کی کہ آپ کے انہوں نے جناب نبی کریم علی ہے دوایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ''اے آدم کے بیٹے!

ا- ا- الاظه بو: صحيح مسلم ١/٣٩

٢- مرقاة المفاتيح ٩/٢٩ نيز لما ظه مو: تحفة الاحوذي ٤/١٣٠

۳- المسند ۲۸۳/۱۲ جامع الترمذی ۷/۱۳۰ (الفاظ جامع الترذی بی کے بیں) وسنن ابن ماجه ۲ / ۲۸۳ و المستدرك على الصحيحين ۲ / ۳۳۳ - امام ترذی نے اس مدیث كو حسن قرار ویا ہے ( الماضلہ ہو : جامع الترمذی ک/۱۳۱) امام حاکم اور طافظ و جی نے اس مدیث كو صحیح الاسناد اور شخ البانی نے صحیح قرار ویا ہے - ( الماضلہ ہو : المستدرك ۲ / ۳۳۳ ) التلخيص ۲ / ۳۳۳ صحیح سنن الترمذی ۲ / ۳۰۳ صحیح ابن ماجه ۲ / ۳۹۳ )

میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر 'میں تیرے سینے کو تو گری سے بھر دوں گااور لوگوں سے تھے بے نیاز کر دوں گااور اگر تونے ایسانہ کیا تو میں تیرے ہاتھ (بے کار) کا موں میں الجھا دوں گااور لوگوں کی طرف تیری مختاجی کو ختم نہ کروں گا۔"

اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم علی نے امت کو خبر دی ہے کہ پوری توجہ اور دھیان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوانعامات ملنے کاوعدہ ہے۔

پہلا انعام یہ ہے کہ وہ اس کے دل کو تونگری سے بھر دیں گے اور دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ اس کولوگوں سے بے نیاز فرمادیں گے –

اس حدیث شریف میں توجہ اور دھیان سے عبادت نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو سزائیں طنے کی وعید بھی ہے۔ پہلی سزایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے کار کا موں میں الجھادیں گے اور دوسری سزایہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس کی محتاجی کوختم نہ کریں گے اور وہ ہمیشہ لوگوں کا دست بھر اور محتاج رہے گا۔اس سلسلے کی دوسری حدیث یہ ہے:

رَوَى الإِمَامُ الْحَاكِمُ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ا- المستدرك على الصحيحين ٣ /٣٢٦-الم عاكم في الن حديث كوصحيح الاسناد قرارويا به المستدرك على الصحيحين ٣ /٣٠١ و الما خظم المورة و التلخيص ٣ / ٣٠١ و سلسلة الاحاديث الصحيحة ٣ / ٣ ٣ ٣

امام حاکم حضرت معقل بن بیار " سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا : جناب رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا : "تہمارے رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں : "اے آدم کے بیٹے! میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا' میں تیرے دل کو تو نگری سے پر کر دوں گا اور تیرے دونوں کا تھوں کورزق سے پر کر دوں گا۔ "

اے آدم کے بیٹے! مجھ سے دوری اختیار نہ کر (اگر تونے ایسے کیا) تو میں تیرے دل کو مختاجی سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو (بے کار) کا موں میں لگادوں گا-''

جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں امت کو خبر دی ہے کہ توجہ اور دل جمعی سے عبادت کرنے والوں کو درج ذیل دوانعامات عطا فرمانے کاخو داللّٰہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے:

ا: تونگری کے ساتھ اس کے دل کولبریز کرنا-

۲: رزق کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھر نا-

اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ور زی نہیں کرتے -

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴾

ند کورہ بالا حدیث شریف میں جناب رسولِ کریم ﷺ نے امت کو یہ بھی ہتا ہے۔ ہتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنے والے کے لیے ان کی طرف سے درج ذیل دوعذ ابوں کی وعید ہے:

ا: محتاجی اور فقیری ہے اس کے دل کو بھر نا۔

۲: بے کار کا مول میں اس کو الجھادینا-

اور جس دل کو دلول کے پیدا کرنے والے ' خزانوں کے مالک اللہ تعالیٰ تو نگری سے لبریز کر دیں 'مختاجی کا احساس اور دست گری کا تصور کیسے اس کے قریب پھٹک سکتا ہے اور جس کے ہاتھوں کو کا نئات کے رزاق رزق سے بھر دیں وہ غربت و افلاس کا شکار کیو کر ہو سکتا ہے؟ اور جس کے دل کو کا نئات کے تنہا و منفق ہو منفر د مالک جل جلالہ مختابی سے بھر دیں' کا نئات کی ساری قوتیں متحد و منفق ہو کر بھی اس کو توگر و آسودہ حال نہیں بناسکتیں اور جس کو جبار و قہار اللہ تعالیٰ بے کار اور لا یعنی معاملات میں پھنسادیں'اس کو بھلا فراغت کون مہیا کر سکتا ہے؟



#### ----- à -----

# حج اور عمرے میں متابعت

جن اعمال کو اللہ تعالی نے رزق کی کلید بنایا ہے انہی میں سے جج اور عمرہ میں متابعت ہے اور عمرہ میں متابعت ہے اور عمرہ کو ایک دوسر سے کے بعد اداکر نا) اس موضوع کے متعلق گفتگوان شاء اللہ تعالی درج ذیل دوعنوانوں کے تحت ہوگ۔ ان جج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم

۲: حجاور عمرے میں متابعت کے کلیدِر زق ہونے کی دلیلیں

### ا: حج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم:

شخ ابوالحن سندھی جج اور عمرے میں متابعت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''ایک کو دوسرے کا تابع کرولینی جب جج اداکر لو تو عمرہ ادا کرواور جب عمرے کی ادائیگی سے فارغ ہو جاؤتو جج کی ادائیگی کی تیاری کرو'کیو کلہ بیہ دونوں کیے بعد دیگرے آتے ہیں۔'' (ا)

# ٢: حج اور عمرے میں متابعت کے کلیدِرزق ہونے کی دلیلیں:

مجے اور عمرے میں متابعت کے رزق کی چابی ہونے کے متعلق ذیل میں دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں :

رَوَى الآئِمَّةُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

ا- حاشيه الامام السندي على سنن النسائي ه /١٥٥ أنيز لما خطه مو فيض القدير للمناوي ٣٢٥/٣

اللهِ عَلَى: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَانِّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِيَ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّعَبِ وَالْفَضَّةِ وَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّعَبِ وَالْفَضَّةِ وَ لَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ (أَ) ثَوَابِ إِلاَّ الْجَنَّة ، (٢)

ا: حضرات ائم احمد 'تر فدی 'نسائی 'ابن خزیمه اور ابن حبان 'حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:
 جناب رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: '' جج اور عمرہ کو ایک دوسر ہے کے بعد ادا کرو'کیو نکہ وہ دونوں فقر اور گنا ہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے 'سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے اور جے مبر ورکا تو اب جنت ہے۔''

اس حدیث شریف میں جناب رسول اللہ علیہ نے امت کو خبر دی ہے کہ حج اور عمرے میں متابعت کی وجہ ہے انہیں درج ذیل دو فائدے حاصل ہوں گے :

ا · غربت وافلاس كاخاتمه

۲: گناهول کامن جانا

اور معلوم ہے کہ جناب نبی محترم علیہ الصلوٰۃ والسلام الیی با توں کی خبر وحی اللی ہی ہے دیتے ہیں –

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْلَى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌّ يُوْحَيُّ ﴾ (٣)

۱- مج مبرور: اس مر ادوه مج بوالله تعالی اوررسول کریم ملط کے احکامات کے مطابق اداکیاجائے۔
۲- المسند ۸ / ۲۳۵ - ۲۳۵ 'جامع الترمذی ۳ / ۵۵ (الفاظ صدیث جامع التر فدی تی کے ہیں)'سنن النسائی ۵ / ۱۱۵ صحیح ابن حزیمة ۳ / ۱۳۵ '۱۱۷ حسان فی تقریب صحیح ابن حبان ۹ / ۱ کو شمش کو شین نے اس حدیث کو ثابت قرار دیا ہے ( طاحظہ ہو: جامع الترمذی ۳ / ۵۵۵ ' هامش المسند للشیخ احمد محمد شاکر ۵ / ۲۳۵ ' صحیح سنن الترمذی ۱ / ۲۳۵ ' صحیح سنن الترمذی ۱ / ۲۳۵ صحیح سنن النسائی ۲ / ۵۵۸ هامش الاحسان للشیخ شعیب الارناو و ط ۹ / ۲ صورہ نجم / ۳ – ۳ سورہ نجم / ۳ – ۳ سورہ نجم / ۳ – ۳

"اور وہ اپنی نفسانی خواہش سے سیس بو لتے بلکہ وہ وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے۔"

امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں اس حدیث پریہ عنوان قائم کیاہے:

(ذِكُرُ نَفْي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الذُّنُوْبَ وَالْفَقْرَ مِنَ الْمُسْلِمِ بِهِمَا)) (أ) حَرِّ وَالْفَقْرَ مِنَ الْمُسْلِمِ بِهِمَا) (أ) حَجُ اور عمره سے مسلمان کے گناہوں اور فقر کودور کرنے کا ذکر

اور امام طیبی ندکورہ بالا حدیث شریف کے جملے ﴿فَاِنَّهُمَا یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوْبَ﴾ کی شرح میں فرماتے ہیں :

''یہ دونوں فقر کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح صدقہ مال میں اضافہ کرتاہے۔'' (۲)

اس موضوع کی دوسری حدیث شریف بیہ ہے:

رَوَى الإمَامُ النَّسَائِيُّ عَيْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَالْعُمْرَةِ وَاللَّهُ مَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِي (٣)

۲: امام نسائی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما بے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: جناب رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: " فج اور عمرے میں متابعت کرو کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔"

١- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان٩ /٢

٢- ماخوذازفيض القدير ٣/٢٢٥

۳-سنن النسائى ۵/۱۱۵ فيخ الباتى نے اس مديث كوشچ قرار ديا ہے- ( الماحظہ ہو صحيح سنن النسائى ۲/۵۵۸)

اے غربت وافلاس سے نجات حاصل کرنے کے خواہش مندو!ا ہے گناہوں کی معافی کے طلب گارو! کج اور عمرے میں متابعت میں جلدی کرو-اگر . عمرہ اداکر چکے ہو تو ج کی تیاری کا سامان کرواور اگر جج اداکر چکے ہو تو عمرے کی اداکر چکے کو تو عمرے کی اداکر چکے کوشش کرو-



#### ----- Y -----

### صلدرحي

حصول رزق کے اسباب میں سے ایک سب صلہ رحی ہے۔اس بارے میں مختلوان شاء اللہ تعالی درج ذیل جار نکات کے تحت ہوگی:

ا سلدرخی کا منہوم

r: ملدر می کے کلیورز ق مونے کے وال کل

۳ : صلد رحی مس چز کے ساتھ کی جائے ؟ اور کیے کی جائے ؟

۲ : نافر مانول کے ساتھ صلہ رحی کی کیفیت

#### ا: صله رحمی کامفهوم:

عربی زبان میں صلہ رحمی کے لیے (رصلة الرحم) کے الفاظ استعال ہوتے ہیں اور ((الرحم)) سے مراد رشتہ دار ہیں - حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"الرحم را (ر) کے زبر اور حا (ح) کے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور یہ لفظ رشتہ داروں کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور رشتہ داروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبی تعلق ہو 'خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث یا محرم ہوں یانہ ہوں 
(الرحم) کی تغییر میں یہ بھی کما گیا ہے کہ وہ صرف محرم رشتہ دار ہوتے ہیں '
لیکن پہلا قول را ج ہے کیونکہ اس تغییر کی بنا پر بچا زاد اور ماموں زاد بمن بھائی محرم شہونے کی وجہ سے (الرحم) سے خارج ہو جاتے ہیں اور یہ بات درست نہیں ۔" (ال

صلہ رحی ہے --- بغول ملاعلی قاری --- مرادیہ ہے کہ نسبی اور سرالی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا جائے- ان کے ساتھ شفقت اور ہدردی کا معالمہ کیا جائے اور ان کے حالات کی دیکھ بھال اور پاسداری کی جائے-()

# ٢: صلدري كے كليدرزق مونے كے دلائل:

صلدرمی کے وسعت رزق کا سب ہونے کاذ کر متعدد احادیث و آثار میں آیا ہے'ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

ا: رَوَى الإمّامُ البُّخَارِئُ عَنْ إَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْسَطَ فِي رِزَقِهِ وَ اَنْ يُنْسَا لَهُ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَ اَنْ يُنْسَا لَهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ اَنْ يُنْسَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَل

امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کما: میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: "جو فض اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پند کرے وہ صلہ رحی کرے۔"

سنیمید : صلدر حمی کی وجہ سے عمر بی اضافہ کاجوذ کر اس صدیث شریف بیں آیاہے اس کے متعلق بعض حضرات محد ثین نے ایک سوال ازخودا ٹھلاہے اور پھر اس کاجواب بھی خود ہی دیاہے - مثال کے طور پر صافظ ابن مجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:"امام ابن تین فرماتے ہیں بیہ صدیث فلاہر ی طور پر آیت کریمہ حوفاؤڈ جآء اَجَلَٰہُم لا یَسْتَاْجِوُونَ صَاعَةً وَلا یَسْتَقْدِمُونَ کِھُ (الاحراف میں)

ر جمہ : جب ان کا مقرر دفت آگیا تو ایک مگری نہ یکھے رہ سکتے ہیں نہ آگے ) سے متعارض ہے۔" اس تعارض کو دور کرنے کے لئے دوجو ابات دیئے گئے ہیں۔

پہلا جواب ہے کہ اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت عطافر مادیتے ہیں کہ اس کو نیکیوں کی توفیق میسر آتی ہے 'آخرت کے لیے نفع بخش کا مول کے کرنے کا موقع ملتاہے اور بے کار اور لا لیخی با توں ہے اس کے وقت کو بچالیا جاتا ہے۔

ا- طاحظه بو: مرقاة المفاتيح ٨/٣٥/

۲- صحیح البخاری ۱۰/۱۵

ب: رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ فِيْ رِزْقِهِ وَ أَنْ يُنْسَا لَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُنْسَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُنْسَا لَهُ أَنْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُنْسَا لَهُ أَنْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُنْسَا لَهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُنْسَا لَهُ أَنْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ يُنْسَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْسَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ

امام بخاری رحمته الله علیه حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: "جو مخض اپنے رزق میں فراخی اور اپنی عمر میں اضافیہ پند کرے وہ صلہ رحی کرے۔"

ند کورہ بالا دونوں احادیث میں جناب رسول اللہ عظی نے صلہ رحی کے ذریعے حاصل ہونے والے دو پھلوں کا ذکر فر مایا ہے۔ ایک پھل رزق کی وسعت اور دوسرا پھل عمر میں اضافہ ہے۔

اور یہ کھلی پیشکش ہے اور اس کے پیش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ سچے انسان اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد رسول

دوسراجواب بیہ ہے کہ صلہ رحی ہے عمر ہیں اضافہ حقیقی ہے لیکن بیہ اضافہ عمر والے فرشتہ کے اعتبار سے ہے اور آجہ کر ہے اور آیت کریمہ میں عمر میں کی وبیشی نہ ہونے کاجو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے ہے۔ مثال کے طور پر عمر والے فرشتہ سے کما گیا"اگر فلال خنص نے صلہ رحمی کی تواس کی عمر سوسال ہوگی اور اگر قطع رحمی کی توسا محص سال۔"

الله تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ وہ صلہ رحی کرے گایا قطع رحی اور عمر کی حقیقی مدت جو الله رب العزت کے علم میں ہے اس میں کی و بیشی نہیں لیکن عمر کی اس مدت میں جو فرشتہ کے علم میں ہے نقصان واضا فہ ممکن ہے اور ای بات کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس اور شاو گر ای میں اشارہ ہے۔

﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشْآءُ وَ يُغْمِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتبِ ﴾ (سوره الرعد/٣٩)

(الله جو جابتاہے منادیتاہے اور جو جابتاہے ابت رکھتاہے۔اوراصل کتاب (اور محفوظ)ای کے پاس ہے) منانالور باتی رکھنافر شتہ کے علم کے اعتبادے ہے اور جواصل کتاب میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس میں کوئی تیدیلی نمیں اور ای کو قضائے مبرم کما جاتاہے اور پہلے کو قضائے معلق کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔(فتح الباری ۱۰/۲۱ نیز کا حظہ ہو: شرح النو وی ۱۱/۱۳/۱ وعمدة القاری ۹۱/۲۲ (۱۹/۱۴) و صحیح البخاری ۱۵/۱۳ الله ﷺ میں اور وہ الی پیکش اپنی طرف سے نہیں بلکہ وی اللی سے ہی کر کتے ہیں۔ پس جی کہ عقد میں اضافہ ) کا خواہش مند ہو میں۔ پس جی کا خواہش مند ہو وہ صلہ رحمی کا بیج ہوئے 'یقیناان دو پھلوں کو حاصل کرے گا-ان شاء اللہ تعالیٰ

الم بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ان دونوں احادیث کا عنوان اپنی کتاب (الصحیح) میں یہ تحریر کیلے: (ربّابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِی الرُزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ)(الصحیح) میں یہ تحریر کیلے : (ربّابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِی الرّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ) الله مخص کے متعلق باب ہے جس کے رزق میں صلہ رحمی کے سبب کشادگی کی می ہو۔

امام ابن حبان نے اپنی کتاب (صحیح ابن حبان) میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو درج ذیل عنوان دیاہے :

«ذِكُرُ اِلْبَاتِ طِيْبٌ الْعَيْشِ فِى الأَمْنِ وَ كَثْرَةُ الْبَرَكَةِ فِى الرِّزْقِ لِلْمُواصِلِ رَحِمَهِ» (اللهُ اللهُ الل

"ملدرحی کرنے والے کے لیے پرامن اور رزق میں بھر پور برکت والی عدوز ندگی کے ثابت ہونے کابیان -"

عَ : رَوَى الأَيْمَةِ اَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ آنسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّبِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ الرَّحَامَكُمُ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةً فِي الاَهْلِ مَثْرَاةً فِي الْمَالِ مَنْسَاةً فِي الْعُمْرِي(٣)

۱- صحیح بخاری ۱۰ /۱۵۸

۲- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢ -١٨٠/

۳- المسند ۱۲/۱۷ محرامع الترمذی ۲/۹۹-۹۷ (الفاظ جائع ترفری کے میں) المستدرك علی الصحيحين ۱۲۱/۳ محرثین نے اس مدیث کو ثابت قرار میا ہے (طاحقہ ہو: المستدرك ۱۲۱/۳ الصحيحين ۱۲۱/۳ محرثین نے اس مدیث کو ثابت قرار کا ۴۵۰/۳ صحیح سنن الترمذی ۱۹۰/۲)

حطرات ائمہ احمہ 'تر فدی اور حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم سے اللہ سے روایت کی کہ
آپ نے ارشاد فرمایا: ''اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات حاصل
کروتا کہ صلہ رحمی کر سکو - بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت 'مال میں
کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔''

جناب رسول الله ﷺ نے اس صدیث مبارک میں صلہ رحی کے تین ممرات بیان فرمائے جیں اور ان تین میں سے دوسرا شمرہ اور فائدہ مال میں اضافہ ہے۔

و: ((رَوَى الآئمةُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ بَنِ أَجْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ فَيْ مَعْرِهِ وَ يُومَسْعَ عَلَيْهِ فِي مَنْ مَرَّةُ اللهُ وَيُدَعِلْ الله وَلْيَصِلْ رَقِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله وَلْيَصِلْ رَوِّهِ وَيُدَلِّعَ عَنْهُ مِيْتَةُ السُّوْءِ فَلْيَتَّقِ الله وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ()

حضر ات ائمہ عبد اللہ بن احمد 'بزار اور طبر انی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم علیہ سے روایت کی کہ آپ نے ارشاد فربایا: "جو محض اس بات کو پیند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو'اس کے رزق میں وسعت ہواور اس سے بری موت دور کی جائے' وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔"

جناب نی کر یم ملک نے اس صدیث شریف میں اس بات کی خبر دی ہے کہ السند ۲۹۰/۲۹۰ محمد الزوائد ۱۵۲/۱۵۳ - ۱۵۳ - محدین نے اس مدیث کی اساد کو مج قرار دیا ہے ۔ (الماحة مومر جی سابق ۸ /۱۵۳ ) هامش للشیخ احمد شاکر ۲۹۰/۲)

جس میں دو خصلتیں ----ایک اللہ تعالیٰ کا تعویٰ اور دوسری صلہ رحی ---پائی جائیں اس کو تین فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان تین میں سے ایک فائد ورزق کی کشادگی اور وسعت ہے-

ه: ((رَوَى الإمَامُ البَّخِارِیُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنِ اتَّقَی رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمهُ ٱنْسِیْءَ لَهُ فِیْ عُمْرِهِ وَ ثُرِی مَالُهُ وَ اَحْبَهُ اَهْلُهِ» (أ)
 وَ اَحْبَهُ اَهْلُهِ» (أ)

الم بخاری رحمته الله علیه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنما به روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا: "جو فض اپندب تعافی ہے ور جائے اور صلہ رحمی کرے اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے اس کے مال کو بڑھایا جاتا ہے اس کے مال کو بڑھایا جاتا ہے اور اس کے فاند ان والے اس سے عبت کرتے ہیں۔ " و: مال و دولت کی افزائش اور فقر وافلاس کے فاتے کے لیے الله رب العزت نے صلہ رحمی میں اس قدر تا فیم رکھی ہے کہ نا فرمان اور برے لوگ بحی اگر صلہ رحمی کریں تواللہ تعالی اس کی وجہ سے و نیا مین ان کے مال و دولت اور تعداد میں اضافہ کردیے ہیں اور اس پر درج ذیل صدیث شریف دلالت کرتی ہے: اضافہ کردیے ہیں اور اس پر درج ذیل صدیث شریف دلالت کرتی ہے: دردوک الا مام ابن جبان عن آبی بکرت و رضی الله عنه عن الله بنت یتواصلون فی مختاجون کی (د)

الاحسان ٢/١٨٣-١٨١)

١- الأدب المفرد ص ٣٤

۲- الاحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ٢ /١٨٣-١٨٣ فيح شيب الارناؤط نے مخلف شواہر كى بنا پر اس مديث كو منج قرار ديا ہے- (طاحظہ ہو: هامش .

امام ابن حبان حضرت ابو بكرہ رضى اللہ عنہ سے روایت كرتے ہیں كہ انہوں نے جناب نبى كريم عليہ انہوں نے جناب نبى كريم عليہ سے روایت كى كہ آپ نے ارشاد فرمایا:
"تمام نیكیوں میں سب سے زیادہ جلدى ثواب صلہ رحى كا ملتاہے - يمال تك كہ جب كمى برے اور نا فرمان گھرانے كے لوگ صلہ رحى كرتے ہیں توان كے مالوں میں افزائش اور تعداد میں اضافہ ہو تاہے "كمى بھى صلہ رحى كرنے والے كنے كے لوگ حتاج نہيں ہوتے -"

### m: صله رحی کس چیز کے ساتھ کی جائے؟

بعض لوگ سیجے ہیں کہ صلہ رحی صرف مال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ صلہ رحی کا دائرہ اس سے کمیں زیادہ وسیع ہے۔ اعزہ وا قارب کو خیر پہنچانے اور ان سے شر دور کرنے کی غرض سے کوشش کرنے کا نام صلہ رحی ہے 'خواہ یہ مال کے ساتھ ہویا کسی اور ذریعے سے۔ امام ابن الی جمرہ فرماتے ہیں: ''صلہ رحی مال کے ذریعے سے 'ضرورت کے وقت تعاون کرنے سے 'مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش کرنے سے 'خندہ پیشانی سے ملا قات کرنے سے 'مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش کرنے سے 'خندہ پیشانی سے ملا قات کرنے سے اور دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے۔

صلہ رحمی کا جامع مفہوم ہیہ ہے : مقدور بھر خیر پہنچانااور حتیٰ الا مکان شر کو دور کرنا-'' <sup>(1)</sup>

### ۳: نافرمان اور برے لوگول کے ساتھ صلدر حمی کی کیفیت و طریقہ:

نا فرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت اور طریقے کے متعلق بہت سے لوگ غلط فنمی کا شکار ہو جاتے ہیں'ان کی نظر میں ایسے لوگوں سے صلہ رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے دوستانہ تعلقات استوار کیے جائیں' ان کی مجلوں میں شریک ہو کر ان کا ہم نوالہ وہم پیالہ بناجائے 'ان کی نافر مانیوں اور سیاہ
کاریوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مداہت اور منافقت کی پالیسی اختیار
کی جائے 'ان کی برائیوں اور بد معاشیوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے غضب ناک ہونے
اور انہیں رو کنے ٹو کئے کی بجائے جھوٹے دانت نکال کر ان کی ہاں میں ہاں ملائے –
اور انہیں رو کئے ٹو کئے کی بجائے جھوٹے دانت نکال کر ان کی ہاں میں ہاں ملائے –
ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے اس طرز عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں –
شاید کی کے دل میں بیہ سوال پیدا ہو کہ اسلام نے برے اور نا فرمان رشتہ
داروں کے ساتھ احسان کرنے سے تو نہیں روکا –

اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اسلام نے نہ صرف برے اور ما فرمان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے شیں روکا بلکہ کا فروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی اجازت دی ہے -اللہ عزد جل ارشاد فرماتے ہیں:

﴿لاَ يَنْهَكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْ كُمْ فِي الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْ كُمْ مَّنْ دِيَادِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُواۤ اِلنَّهِمْ اِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾()

"جولوگ (کا فروں میں سے) دین کے متعلق تم سے نمیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا 'ان سے بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالی توانصاف کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔ "

اور اس بات پر حضرت اسابنت ابی بکر رضی الله عنما کی وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی مشرکہ ماں کی آمہ پر آنحضرت علیہ ہے دریافت کرتے ہوئے عرض کی :

إِنَّ أُمِّى قَدِمَت وَهِيَ رَاغِبَة أَفَاصِلُ أُمِّى عَالَ عَلَيْه: (نَعَمُ صِلِي أُمَّكِ") (أَ)

میری والدہ آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحی کروں-کیامیں اپنی مال کے ساتھ صلہ رحمی کروں ؟

آپ علی کے ارشاد فرمایا: "ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحی کرو-"

لیکن قابل توجہ بات ہے کہ کا فروں اور نافرمانوں کے ساتھ احسان کرنے کے معنی ان سے دوستانہ تعلقات استوار کرنایاان کی مجالس میں شرکت کر کے ان کا ہم نوالہ وہم پیالہ بنتا یا ان کی طغیانی و سرشی کو دیکھنے کے باوجود ان کے ساتھ مداہنت اور منافقت کی یا لیسی اختیار کرنا تو قطعاً جائز نہیں -

کافروں اور نافر مانوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان کے ساتھ دلی دوستی و محبت رکھنادوالگ الگ باتیں جیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت دی ہے' اس اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسولِ کریم ﷺ کے نافر مانوں کے ساتھ دلی محبت کرنے ہے روکاہے۔

الله عزوجل فرماتے ہیں:

﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدُ اللهَ وَ رَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوآ البَآءَ هُمْ اَوْ اَبْنَآءَ هُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ﴾ (٢)

"جولوگ اللہ تعالی اور پچھلے دن (آخرت) پریقین رکھتے ہیں ان کو تو (ایبا) نہ دیکھے گاکہ وہ ان لوگوں سے دو تی رکھیں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کے دشمن ہیں "کووہ ان کے باپ دادا ہوں یا بیٹے ہوں

۱- صحیح البخاری۲۳۳/۵

٢- سورة المحادله / ٢٢

#### یا بھائی ہوں یا کنبے والے ہوں۔"

امام دازی رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "جس سینے میں ایمان ہو "اس میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی محبت نہیں ہو سکتی کیو نکہ جب آدمی کمی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا۔" (ا)

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے ای آیت ِ کریمہ سے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ دسٹمنی وعداوت رکھنے اور ان سے قطع تعلق پر استدلال کیاہے۔(۲)

امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ 'امام مالک ؒ کے استدلال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''سب ظلم وزیادتی کرنے والے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے مستحق ہیں۔''(کہ ان کے ساتھ عداوت رکھی جائے اوران سے قطع تعلق کیا جائے) (۳)

حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تغییر میں تح ریر فرماتے ہیں: ''وہ (اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے) اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کریم ﷺ کے نافر مانوں سے دوستی نہیں رکھتے 'خواہ وہ ان کے اعزہ و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔'' (۳)

نا فرمان اور برے رشتہ داروں کے ساتھ حقیقی اور سچی صلہ رحمی تویہ ہے کہ

١- تفسير كبير ٢٤٦/٢٩ أيزلما حظه بو: فتح القدير ٢٤٢/٥

r- طاخفه مو: احكام القرآن لابن العربي ١٤٦٣/٣ و تفسير القرطبي ٣٠٤/١٤

٣- مرجع سابق ٣٠٤/١٤ نيز طاحظه بو: تفسير التحرير والتنوير ٢٩ /٨٠

۳- تفسير ابن كثير٣ /٣٣٤

ان کو نیکی کی راہ پر لانے اور چلانے اور برائی سے ہٹانے اور بچانے کے لیے ہم پور جدو جمد اور سعی و کوشش کی جائے۔ یہ رشتہ دار نیکی کی راہ کو چھوڑ کر اور بدی کی راہ پر چل کر در حقیقت جنم کی آگ سے قریب تر ہو رہے ہیں اور یہ کمال کی صلہ رحمی ہے کہ عزیز و قریبی تو جنم کی آگ کا بید ھن بننے کا شعور کی یالا شعور کی طور پر سامان کر رہا ہو اور اس کا رشتہ دار خاموش تماشائی بنا کھڑ ا رہے۔ ایسا خاموش تماشائی بنا کھڑ ا رہے۔ ایسا خاموش تماشائی منا کھڑ ا رہے۔ ایسا خاموش تماشائی منا کھڑ ا

کی بات ذراا یک مثال سے سیجھنے کی کوشش کی جائے۔ کسی کی والدہ' بهن'
بٹی یا بیوی یا کوئی اور رشتہ دار باور چی خانے میں ہو اور یکا یک باور چی خانے میں
آگ بھڑک اٹھے ممیاا پنے عزیز و قربی سے صلہ رحی کرنے والا اس بات کو ہر داشت
کرے گا کہ اس کی والدہ' بمن' بیٹی' بیوی یا اور کوئی عزیز باور چی خانے میں بھڑکی
ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے اور وہ خاموشی سے تماشاد کھتار ہے ؟

اگر صلہ رحمی کرنے والا اپنے رشتہ دار کو دنیا کی آگ ہے بچانے کے لیے پوری جدو جمد کرنا ضروری سجھتا ہے تووہ کس طرح اپنے عزیز کو جنم کی آگ ہے بچانے میں غفلت اور چثم پوشی کر سکتا ہے ؟

یمال یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نافرمان اور برے رشتہ داروں کو نیکی کی راہ ہے بیکا اسے بائیکا اسے بائیکا اسے بائیکا کے سے آگران سے بائیکا مضروری ہو تو ان کا بائیکا کرنا ہی صلہ رحمی ہے اور اس حالت میں ان سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھنا قطع رحمی ہے۔

امام ابن ابی جمره فرماتے ہیں:

''اگر رشتہ دار کافریا نافرمان ہوں تواللہ تعالیٰ کی خاطر ان ہے قطع تعلق کرنا ہی صلہ رحمی ہے'البتہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے انہیں سمجھانے کی بھریور کوشش کرے اور ان پروعظ و تھیجت کے بے اثر ہونے کی صورت میں انہیں آگاہ کر دے
کہ نافر مانی پر ان کے اصرار کی وجہ سے وہ ان سے قطع تعلق کر رہاہے اور پھر قطع
تعلقی کی حالت میں بھی اللہ تعالی سے التجا کرتار ہے کہ وہ انہیں راہ حق کی طرف پلٹا
د س۔'' (۱)



#### ----- 6 -----

# الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا

رزق کے اسباب میں ہے ایک سبب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا ہے۔ اس موضوع کے متعلق گفتگوان شاء اللہ العزیز درج ذیل دوعنوانوں کے تحت ہو گی-

ا: الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مفہوم

r: الله تعالى كاراه ميس خرج كرنے كے باعث رزق مونے كے ولاكل

### الله تعالى كاراه ميس خرچ كرنے كامفهوم:

شیخ ابن عاشور آیت کریمہ ﴿وَمَاۤ اَنْفَقْتُم مِنْ شَیْءِ فَهُو یُخْلِفُهُ﴾ (ا)
کی تغیر کے ضمن میں فرماتے ہیں: "فرچ کرنے سے مراد ایبافرچ کرنا ہے جو
دین کی روسے پندیدہ ہو' جیسے فقیروں پر فرچ کرنا' دین کی نفرت و تائید کی خاطر
اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرچ کرنا۔" (۲)

# ٢: الله تعالى كى راه ميس خرج كرنے كے باعث دنق مونے كے ولائل:

قر آنِ کریم اور سنتِ مطهرہ میں متعدد آیاتِ کریمہ اور احادیثِ شریفہ میں اضح طور پر یہ بات بیان کی گئے ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اخروی اجرو ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا بدلہ وصلہ دیا جاتا ہے - قرآن و سنت میں اس بارے میں وارد شدہ دلائل میں سے چند مندر جہ

۱- سورة سبا /۳۹ (ترجمه: اورتم لوگ (الله تعالی کاراه ش) جو ترچ کرو وهاس کابدلدد علی

٣- تفسير التحرير والتنوير ٢٢١/٢٢

زيل ب<u>ي</u> :

: 1

الله رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَمَاۤ اَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّاذِقِيْنَ ﴾ (ا) "اورتم لوگ (الله تعالی کی راه میں)جو خرچ کرو'وه اس کا بدله دے گا اوروه بهترین رزق دینے والاہے - "

اس آیت کریمہ کی تغییر میں حافظ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے جن چیزوں کے خرچ کرنے کا تنہیں تھم دیااور اجازت مرحمت فرمائی ہے اس میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تنہیں اس کا بدلہ دنیا میں اور اجرو تواب آخرت میں عطافرمائیں گے جیسا کہ حدیث شریف سے تابت ہے ..... (۲)

الم رازى رحمته الله عليه فرمات بين : الله تعالى كارشادِ عالى ﴿وَمَا اللهُ تَعَالَى كَارِشَادِ عَالَى ﴿وَمَا الفَقَتُمُ مِنْ شَمَى وَ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾ رسول كريم عليه العلاة والسلام كراشاد كراى : "مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ ...." المحديث (٣) كى تقديق كرتا ہے -

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عظمت و رفعت والے باد شاہ 'خزانوں کے مالکہ اور کا کتات سے بے نیاز ہیں 'جب انہوں نے فرمایا : ''خرچ کر واور اس کا بدلہ میرے ذمہے '' توان کے آپ وعدے کی وجہ سے بدل کا عطا کر ناان پر لازم ہوا جیسا کہ وہ خود فرمائیں : ''اپنے سازوسامان کو سمندر میں پھینک دواور مجھ پر اس کی خمہ داری ہے۔''

۱- سورة سيا/۳۹

۳- تفسیر ابن کتیر ۳ /۵۹۵ نیز لاحظه بو: تفسیر التحریر و التنویر جم ش ہے"آیت کریمہ کے الفاظائ بات پردلالت کرتے ہیں کہ فرج شدہال کابدل دنیا وآفرت دونوں میں ہے۔" (۲۲/۲۲) ۳- مدیث کا محمل متن اور ترجمہ اس کتاب کے صفحہ ۲۸ پر لما حظہ ہو۔

پی جس نے (فی سبیل اللہ) خرج کیااس نے (خرج شدہ مال کا) بدل پانے کی شرط کو پورا کیااور جس نے خرج نہ کیا یقینا اس کا مال فنا ہوگا۔ مال کا بدل ملنے کی جوشرط تھی وہ اس نے پوری نہ کی للندا اس کا مال بدل ملے بغیرختم ہو جائے گا۔ (۱) جوشرط تھی وہ اس نے پوری نہ کی للندا اس کا مال بدل ملے بغیرختم ہو جائے گا۔ (۱) اس بات کی مزیدو ضاحت امام رازی ایک مثال سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''ایک تاجر کو علم ہے کہ اس کے مالوں میں سے ایک مال خراب و برباد ہو جائے والا ہے۔ وہ اس مال کو ادھار بھی فروخت کر دے گا اگر چہ خریدار فقیر بی کیوں نہ ہو۔ وہ کے گا کہ مال کی بربادی کی بجائے بچھ عرصہ ٹھر کر اس کا معاوضہ وصول کر لینا بہتر ہے۔ اگر اس نے وہ مال ادھار فروخت نہ کیااور وہ برباد ہو گیا تو سب کمیں سے کہ اس نے فلطی کی اور اگر ادھار مال فروخت نہ کرنے اور مال برباد ہو جائے تو مالدار ضامن مل رہا ہو اور وہ پھر بھی مال فروخت نہ کرے اور مال برباد ہو جائے تو اس کود یوانہ قرار دیا جائے گا۔'' (۲)

امام رازی مزید فرماتے ہیں:

"بے طرز عمل افتیار کرنے والے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرج کرنے والے) اس بات سے غافل ہیں کہ ان کی میں پالیسی دیوا تگی کے قریب ہے - ہمارے سارے مال یقینا ختم ہونے والے ہیں اور اہال وعیال پر خرج کرنا قرض دیتا ہے اور اس قرض کی والیس کے ضامن عظمتوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَا الْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ ﴾

''اور تم لوگ (اللہ تعالیٰ کی راہ میں )جو کچھ خرچ کرو'وہ اس کا بدلہ دے گا'' پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس پچھ نہ پچھے زمین' باغ' چک 'حمام یا کوئی نہ کوئی منفعت بخش چیز بطور گروی رکھی ہے' کیونکہ ہر فض کا کوئی نہ

١- التفسير الكبير ٢٥/٣٥

ryr/roごしひァ -r

کوئی ذریعہ معاش ہے اور یہ سب چیزیں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ملکت ہیں اور انسان کو عاریآدی گئی ہیں گویا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جورزق عطافر مانے کی ذمہ داری لی ہے 'اس کے لیے بطور رہن ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملنے کا یقین کا مل ہو جائے 'لیکن اس سب کچھ کے باوجود انسان (بہت سے لوگ) اپنے مال کو (اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق) خرج نہیں کرتے اور اجرو ثواب اور قدر افزائی سے محروم ہوتے ہوئے اس کو جاہ و برباد ہونے دیتے ہیں۔'' (ا) منبیہ نے مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ایک انتائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بدل عطافر مانے کا جو وعدہ فرمایا ہے '

ا: بیانِ وعدہ کے لیے شرطیہ صیغہ استعال فرمایا۔

۲: شرط کی جزابیان کرنے کے لیے جملہ اسمیہ استعال فرمایا-

٣- جمله اسميه جزائيه مين مبتدا كوخبر فعلى ير مقدم كيا گيا-

اوریہ تینوں تا کیدات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپناوعدہ پورا کرنے کا کتنا شدید اہتمام ہے<sup>(۲)</sup>اور اللہ تعالیٰ تووہ ہیں کہ ان کاوعدہ تا کید کے بغیر بھی ہو تواس کے پورا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں -

﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ (٣)

''الله تعالیٰ ہے زیادہ اپنے عمد کو پور اکرنے والا کون ہے ؟''

ب :

#### الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

١- التفسير الكبير ٢٥/٢٦

۲- ملاحظه مو: تفسير التحرير و التنوير ۲۲۱/۲۲

**۳-** سوره توبه /۱۱۱

﴿الشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مُنْهُ وَ فَصْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (١)

"شیطان تم کو مختاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا تھم کرتا ہے اور اللہ تعالی فراخی تعالیٰ قراخی تعالیٰ قراخی والا جانے والا ہے۔"

اس آیت کریمه کی تغییر میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنماار شاد فرماتے ہیں: "دو باتیں الله تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دو شیطان کی طرف سے الشینطن یَعِد کُمُ الْفَقْرَ ﴾ (۲) وہ کتا ہے: اپنامال خرچ نه کرو'اس کو اپنیاس سنبعالے رکھو کہ تہیں اس کی ضرورت ہوگی ﴿وَیَاهُمُ الْحُمْ بِالْفَحْسَلَةِ ﴾ (۳) اور وہ تہیں ہے ۔ "

﴿ وَاللَّهُ يَعِدُ كُمْ مَعْفِورَةً مِّنْهُ وَفَصْلاً ﴾ لين الله تعالى گناہوں كى معافى كاتم سے اپنى طرف سے وعدہ فرماتے ہیں - (وفضلا) اور رزق میں اضافے كا-" (")

آیت کریمہ کی تغییر میں قاضی ابن عطیہ فرماتے ہیں: ''مغفرت سے مراد د نیاد آخرت میں بندول کی سرپوشی ہے اور فضل سے مراد د نیا میں رزق کا میسر ہونا' اس میں کشادگی اور وسعت کا نصیب ہونا اور آخرت میں نفتوں کا حاصل ہونا ہے اور ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔'' (۵)

١- سورة البقره /٢٢٨

۲- شیطان تم کو محتاجی سے ذراتا ہے-

٣- اوروو تمهيس بي حيالي كا عكم ديتا ب-

۳- تفسیر الطبری ۵ /۷۱ نیز ملاحظه بو:التفسیر الکبیر ۷ /۲۵٬ تفسیر النحازن ۱/۲۹۰ اور اس میں ہے:"مغفرت سے آخرت کے فوائد کی طرف اشارہ نے اور (فضلا) سے دنیا میں ملنے والے فوائد وثمرات اور خرج شدہال کے بدل کی طرف اشارہ ہے۔"

٥- المحرر الوجيز ٣٢٩/٢

امام ابن قیم الجوزیه آیت کریمه کی تغییر میں فرماتے ہیں: "بندے کے خرج کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کی معافی کا وعدہ فرماتے ہیں اور فضل عطا فرمانے کا یقین د لاتے ہیں کہ اس نے جو خرچ کیا'اس ہے گئی گنازیاد ہ دنیامیں یادنیا و آخرت دونوں میں عطافر مائیں گے -'' <sup>(ا)</sup>

: ひ

رَوَى الاِمَامُ مُسْلِمُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يبلغُ بِهِ النَّبيُّ عَلَّى قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: "يَا ابْنَ آدَمَ ٱنْفِقُ أَنْفِقُ

امام مسلم رحمته الله عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے میں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "الله تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا : اے ابن آدم! تو خرچ کر 'میں تجھ پر خرچ کروں گا۔'' الله اكبر! راہِ رب قدوس میں خرچ كرنے والے كے ليے كتنی قطعی

صانت اورحتی گارنٹی ہے!

رزق کے حصول کا کتناسل 'آسان اور یقینی طریقہ ہے!

بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور وہ اس پر خرچ کریں اور جب فقیر' حقیر'مکین اور محتاج بند وان کی راہ میں اپنی بساط کے مطابق خرج کرے گا تووہ خزانوں کے مالک 'شاہوں کے شاہ' قدر دان اللہ اس پر اپنی کبریائی 'عظمت اور شان کے مطابق خرچ کریں گے۔

ا- التفسير القيم ص ١٦٨ نيز طاحظه مو : فتح القدير ١/٣٣٨ اوراس من ب (فضل) عمر اديب کہ ان کے خرج شدہ مال کے عوض اللہ تعالیٰ اس سے بمتر عطافر مائیں گے دنیامیں ان کے رزق میں کشادگی اور آخرت میں ایسی تعتیں عطافرہائیں مے جود نیامیں خرچ شدہ مال سے اعلیٰ زیادہ ' بلندو بالالور شاندار ہو تگی۔ ۲- صحیح مسلم ۲/۱۹۰/۲

امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اللہ عزوجل کاار شادگرامی (راَنفِق اُنفِق عَلَیْك)، آیت كريمہ ﴿وَمَاۤ اَنفَقَتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ يُخلِفُهُ ﴾ ہى كى تغییر ہے اور اس میں نیكى كى راہوں میں خرچ كرنے كى ترغیب ہے اور اس بات كى بشارت ہے كہ ان كى راہ میں خرچ كرنے والا اللہ تعالى كے فضل سے بہترين بدل پائے گا۔ ہے كہ ان كى راہ میں خرچ كرنے والا اللہ تعالى كے فضل سے بہترين بدل پائے گا۔ (۱)

و

رَوَى الاِمَامُ البُّحَارِيُّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ وَ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ وَمَلكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ الدَّخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَ يَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَ يَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا» (٢)

امام بخاری رحمته الله علیه حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: "ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں 'دو فرشتے اترتے ہیں - ایک ان میں سے دعا کرتے ہوئے کہنا ہے: "اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما - "اور دوسراالتجا کرتا ہے: "اے اللہ! جو خرچ نہ کرے اس کامال تلف فرما - "

اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم علی نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے ہر صبح فرشتہ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو خرچ شدہ مال کا خلف عطا فرمادیں 'اور خلف سے مراد جیسا کہ ملاعلی قاری نے بیان کیا ہے 'عظیم اور اچھا بدل ہے یا اس سے مراد دنیا میں عوض اور آخرت میں صلہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادِ گرامی میں ہے :

ا- شرح النووى 4/42

۲- صحيح البخاري ۳۰۴/۳

﴿ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ ﴾ (۱) اوریه بھی معلوم ہے کہ فرشتوں کی دعا بارگاہِ اللی میں قبول کی جاتی ہے۔ (۲) کیونکہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے دعا نہیں کرتے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اِلاَّ لِمَنِ ادْتَصَلَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (٣) "اوروه ( فرشتے ) کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے وہ (اللہ تعالیٰ) پیند کرے اوروہ اس کے جلال ہے ڈررہے ہیں۔"

.

رُوَى الإِمَامُ الْبَيْهِ مَقِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَيْ الْعَرْشِ إِقْلاَلاً ﴾ ثَانَ وَلاَ تَخْشَ مِنْ فِي الْعَرْشِ إِقْلاَلاً ﴾ ثان الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب نبی کریم عَیا ہے روایت کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ''اے بلال! خرچ کرواور عرش والے سے منگی کا اندیشہ نہ رکھو۔'' اللہ تعالیٰ کی یراہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رزق کے ملنے کی کتی اللہ تعالیٰ کی یراہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رزق کے ملنے کی کتی

١- الملاحظة مو: مرقاة المفاتيح ٣٢٦/٣

سید محمد رشید رضا کتے ہیں: ''میرے نزدیک اس دعا کا معنی ہے ہے کہ سنن الہیہ میں سے بیہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرج کرنے والے کے لئے اسباب رزق کو آسان و سسل کر دیتے ہیں' ولوں میں اس کی عظمت جمادیتے ہیں اور بخیل ان باتوں سے محروم رہتاہے۔'' (تفسیر المنار ۴ / ۲۷)

۲- الما ظه يو:عمدة القارى ۸ /۳۰۷

٣- سورة الانبياء /٢٨

٣- رواه البيهقى فى شعب الايمان- لما ظه بومشكواة المصابيح ١/٥٩٠ - ١٩٥ - مهر ثمين فاسمه البيهة في شعب الايمان - لما تظه بومجمع الزوائد ٣/١١٠ و كشف الخفاء و مزيل الالباس ٢/٣٣ - ٢٣٣ و تنقيح الرواة فى تخريج احاديث المشكواة ١٩/٢ و هامش مشكواة المصابيح للشيخ الالباني ١٩/١

مضبوط اور کی ضانت ہے!

کیا بیہ ممکن ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے 'عرشِ عظیم کے رب اس کو بے یار و مد د گار چھوڑ دیں اور وہ ننگ دستی و فقر کا شکار ہو جائے ؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قتم! ایسا ہرگز ممکن نہیں۔

ملاعلی قاری حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں: ''کیا تجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آسان سے زمین کا نظام چلانے والے رب تجھے ضائع کر دیں گے؟ کیا تہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ جن کی رحمت آسان و زمین کے سب مکینوں کو خواہ وہ ان کے مانے والے ہوں یا انکار کرنے والے ' پرند ہوں یا چرند' سب ہی کو اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے' تجھے مایوس کریں گے اور تیرے رزق کو کم کریں گے ؟' (۱)

و :

صدیث' سیرت' تراجم اور تاریخ کی کتابوں میں کتنے واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو دنیا ہی میں بہترین بدلہ عطافر مایا-اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے ایک واقعہ پیش کرنے پر اکتفاکر تا ہوں :

رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ‹‹رَبَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سِحَابَةٍ: اِسْقِ عَلَيْقَةَ فُلاَن – فَتَنَعَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَافْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا حَدِيْقَةَ فُلاَن – فَتَنَعَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَافْرِغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَع الْمَاءَ وَلَا السَّوَاعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَع الْمَاءَ فَا أَنْ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَع الْمَاءَ فَا لَهُ اللهُ الله

عَبْدَاللهِ! مَا اسْمُك؟" قَالَ: "فُلاَنْ" لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ: "يَا عَبْدَاللهِ! لِمَ تَسْأَلْنِي عَن اِسْمِيْ؟" فَقَالَ: "اِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاوُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلاَن: لاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا؟" قَالَ: "اَمَّا اِذَا قُلْتَ هَذَا فَانِي اَنْظُرُ مَّا لاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا؟" قَالَ: "اَمَّا اِذَا قُلْتَ هَذَا فَانِي اَنْظُرُ مَّا يَخُرُجُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَ اَكُلُ آنَا وَ عِيَالِي ثُلُكُ وَ اَرُدُّ فِيْهَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَ اَكُلُ آنَا وَ عِيَالِي ثُلُكُ وَ اَرُدُّ فِيْهَا لَيْهُا لَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں' انہوں نے جناب نبی کریم علی ہے سے روایت کی کہ آپ علی نے فرمایا: "جب ایک شخص ایک بے آب و گیاہ کھی جگہ میں تھا' اس نے بادل سے آوازشی: "فلال آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔"بادل نے سیاہ پھر ول والی زمین کارخ کیا اور وہال برسا۔ پانی کے ایک نالے نے بادل کے سارے پانی کو اپنے اندر سمو لیا۔ وہ آدمی پانی کے بیجھے پیچھے روانہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی باغ میں کھر اکدال سے آنے ہوا۔ اس نے کدال والے شخص سے والے پانی کو باغ میں داخل کر رہا ہے۔ اس نے کدال والے شخص سے بوچھا: "اے بندہ کرب! تمہارانام کیا ہے؟"اس نے جواب میں کھا: فلال! اور وہ وہ بی نام تھاجواس نے باول میں سنا تھا۔

باغ والے نے اس سے کما: "اے بند وَرب! تم نے میرے نام کے متعلق کیوں دریافت کیاہے؟"

کنے لگا: "جس باول کا یہ پانی ہے میں نے اس میں ایک آواز سی تھی: "فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو-"

اور وہ نام تیرا ہی نام تھا- تو اس باغ میں کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا: "تو نے جب یہ بات مجھے بتلائی ہے (تو میں بھی تہمیں اپنی بات بتلادیتا ہوں) میر اطریقہ یہ ہے کہ اس باغ کی پیداوار کا ایک تمائی حصہ بطور خیرات تقسیم کر دیتا ہوں' ایک تمائی میں اور میرے گھر والے کھالیتے ہیں اور ایک تمائی باغ کی ترقی کے لیے اس پرخر چ کر دیتا ہوں''

اور ایک دوسری روایت میں ہے: ''ایک تهائی مسکینوں' سوال کرنے والوں اور مسافروں کودے دیتا ہوں۔'' (۱)

امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''اس حدیث سے صدقہ کرنے' مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنے'اپی کمائی سے خود کھانے اور گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔'' <sup>(۲)</sup>

عاصل کلام یہ کہ رزق کی چاہیوں میں سے ایک چابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے -اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو دنیا میں اس سے کہیں زیادہ عطافر ماتے ہیں اور آخرت کا اجرو ثواب اس سے الگ ہے -

\*\*

ا- صحیح مسلم ۲۲۸۸/۳

۲- شرح النوی ۱۸/۱۸

#### ----- **^** -----

# شرعی علوم کے حصول کیلئے و قف ہونے والوں پرخرچ کرنا

رزق کے اسباب میں سے ایک سب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو علوم شرعیہ کے حاصل کرنے کے لیے و قف کر دیں'ان پر خرچ کیا جائے۔اس بات کی دلیل ورج ذیل حدیث شریف ہے:

رُوَى الإِمَامَان الترمذي والحاكم عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ أَخَدُهُمَا عَنْهُ قَالَ: «كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللّهِ عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللّهِ عَلَى أَخَاهُ إِلَى النّبِيّ يَأْتِي اللّهِ عَلَى أَخَاهُ إِلَى النّبِيّ يَأْتِي النّبِيّ اللّهُ عَلَى أَوْرَقُ بِهِ")، (أ)

امام ترندی اور امام حاکم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
روایت کی ہے کہ انہول نے فرمایا: جناب رسول اللہ علی کے زمانہ
مبارک میں دو بھائی تھے۔ایک علم کے حصول کے لئے جناب نبی کر یم
علی کی مجلس میں حاضر ہو تا اور دو سر احصول محاش کے لیے سعی و
کوشش کر تا۔ حصول معاش کے لیے جدو جمد کرنے والے نے اپ
بھائی کی شکایت جناب نبی کریم علی کی خدمت میں کی۔ آپ علی نے
فرمایا: "شاید کہ تمہیں رزق ای کی وجہ سے دیا جارہا ہے۔"

اس مدیث شریف میں جناب نی کریم عظی نے حصول رزق کے لیے

۱- جامع الترمذی ۵/۷ (الفاظ جامع الترندی بی کے بین) والمستدرك على الصحيحين
 ۱/۹۳-۹۳ امام حاکم طافظ ذبحی اور شخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ( طاحظہ بو : المستدرك ۹۳/۱ و التلخیص ۱/۹۴ وصحیح سنن الترمذی ۲۷۲/۲)

جدو جہد کرنے والے کو جو حصولِ علم میں مشغول اپنے بھائی کی شکایت لے کر آیا' میہ بات سمجھائی کہ اپنے بھائی پر خرج کر کے اس کا احسان جتلانا درست نہیں۔وہ تو میہ خیال کر رہاہے کہ وہ محنت و مشقت کر کے کمار ہاہے اور اس کا بھائی صرف کھار ہا ہے۔لیکن شاید کہ جورزق اس کو میسر آرہاہے' اس کی اصل وجہ حصولِ علم میں مشغول بھائی ہی ہو۔

ملا علی قاری جناب رسولِ کریم علی کے قول مبارک (دلعلک تُوذَقُ به) کی شرح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: "(«توزف») صیغہ مجمول ہے'اس سے مرادیہ ہے کہ مجھے امید ہے یا ندیشہ ہے کہ تجھے رزق ملنے کا سبب تیری ہنر مندی یا کاریگری نہیں بلکہ تجھے تواپنے طلب علم میں مشغول بھائی کی برکت کی وجہ سے رزق مل رہا ہے'لندا تواس پر خرج کرنے کا حیان نہ جتلا۔" (۱)

علامہ طیبی فرماتے ہیں: آپ کے قول شریف ﴿ لَعَلَكَ ) ہیں وارد شدہ لعل کے بارے میں دواحمال ہیں۔ایک یہ کہ اس کا تعلق جناب رسول کر یم سیالت کے بارے میں دواحمال ہیں۔ایک یہ کہ اس کا تعلق جناب رسول کر یم سیالت کے بارے ہیں طرح ایک دوسری سے ہو تو یہ قطعیت اور ڈانٹ اور سرزنش پر دلالت کر تاہے جس طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے:

( فَهَلْ تُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ ،) (٢)

''تمہیں فقط تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیاجا تاہے۔'' دوسرااحتمال ہیہ ہے کہ اس کا تعلق مخاطب سے ہو تا کہ اسے غور و فکر کی تر غیب دے کرعدل وانصاف پر آمادہ کیاجائے۔ <sup>(۳)</sup>

ا- مرقاة المفاتيح ٩/١٤١

۲- کمل مدیث شریف ص ۷۷ پر ملاحظه مو-

m- مرقاة المفاتيح ٩ /إ١٦

بعض علاے امت نے یہ بھی فرمایا ہے <sup>(۱)</sup> کہ علم شرعی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو و قف کرنے والے درج ذیل آیت کریمہ میں ند کور لوگوں میں شامل ہیں :

﴿لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ ضَرَبًا فِي اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ ضَرَبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِي اللهِ لاَ يَسْتَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهِ مِلِيْمُ لاَ يَسْتَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهِ مِلِيْمٌ (٢)

"خیرات ان مختاجوں کے لیے جواللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہاد کے لیے یادین کا علم حاصل کرنے کے لیے) بند کیے گئے ہیں۔ زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ جو ان کا حال نہیں جانتا' وہ انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مال دار سمجھتا ہے۔ تو ان کا چرہ د کھے کر ان کو پہچان لیتا ہے۔ لوگوں سے مال دار سمجھتا ہے۔ تو ان کا چرہ د کھے کر ان کو پہچان لیتا ہے۔ لوگوں سے لیٹ کر نہیں ما تگتے اور تم جو مال بطور خیرات خرج کرو' پس تحقیق اللہ تعالیٰ اس کو جانے والا ہے۔"

امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''اپنے صدقات ایسے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہئے جن کی وجہ سے صدقات کی قدر وقیمت میں اضافہ ہو جیسے اہل علم پر صدقات خرج کرنا 'کیونکہ اس سے ان کو حصولِ علم میں مدد لے گ اور اگر نیت درست ہو تو علم سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔امام عبداللہ بن مبارک اپنی خیر ات اہل علم ہی کو دیتے۔جب ان سے کما گیا: ''آپ اپنی خیر ات کی تقسیم میں دوسر سے لوگوں کو بھی شامل کر لیجئے۔'' تو فرمانے گئے: ''میں منصب نبوت میں دوسر سے لوگوں کو بھی شامل کر لیجئے۔'' تو فرمانے گئے: ''میں منصب نبوت کے بعد کی ایسے منصب کو نہیں جانتاجو علماء کے منصب سے اعلیٰ و افضل ہو۔''

١- الما حظه مو: تفسير المنار ٨٨/٣

۲- سورة بقرة /۲۲۳

اگر علاء میں سے کسی کا دل اپنی حاجت و ضرورت پورے کرنے میں مشغول ہو گیا تو نہ وہ علم کے لئے فارغ ہو گا اور نہ علم سیجنے کے لئے پیش قدمی کرے گا-ان کو علم کے حصول کی خاطر فارغ کر ناافضل ہے۔" (۱) خلاصہ کلام یہ کہ جو شخص رزق کے حصول کا خواہش مند ہووہ ا بنامال ان لوگوں پر خرچ کرے جو علم شرعی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کوو قف کر چکے ہوں۔



#### \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_

# کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا

حصولِ رزق کے اسباب میں سے ایک سبب کمزور 'نا توال 'بے آسرا اور بے سار الو گول کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس بات پر درج ذیل حدیث شریف دلالت کرتی ہے:

رَوَى الاِمَامُ الْبُحَارِيُّ عَنْ مَصْعَبِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: «رَاَى سَعْدٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: «رَاَى سَعْدٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُوْنَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً: "هَلْ تُنْصَرُونَ وَ تُرْزَقُونَ الاَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً: "هَلْ تُنْصَرُونَ وَ تُرْزَقُونَ الاَّ بِضُعَفَاتِكُمْ") (أ)

امام بخاری رحمته الله علیه حضرت مصب بن سعد رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی الله عنه نے اللہ علی کہ انہیں الله علی کہ دوروں کی وردوں الله علی نے ارشاد فرمایا: "تمهاری مدد صرف تمهارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔"

پس جو شخص ہے پہند کرے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کی نفرت و تائید فرمائیں اور رزق کے دروازے اس پر کھول دیں تووہ کمزور 'نا تواں' ضعیف' بے آسرا اور بے سمارا مسلمانوں کی عزت و تکریم کرے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا سلوک روا رکھے۔

ا- صحيح البخاري ١٤٩/١٣ (المطبوع مع عمدة القارى)

ایک اور حدیث شریف میں جناب نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا کہ جو شخص انہیں راضی اور خوش کرنا چاہے وہ امت کے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور وہ حدیث یاک درج ذبل ہے:

رَوَى الآثِمَّةُ اَحْمَدُ وَ آبُودَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ: «الْبُعُونِيْ فِي ضُعْفَائِكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَ تُنْصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ ) (أ) بضُعَفَائِكُمْ ) (أ)

حفرات ائمہ احمد 'ابوداؤد' ترندی 'نسائی 'ابن حبان اور حاکم حفرت
ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : میں
نے جناب رسول اللہ علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا : "میری رضا اپنے
کم ورلوگوں کے ساتھ احسان کرکے حاصل کرنے کی کوشش کرو'کیونکہ
مہیں اپنے کمزوروضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق اور نھرت ملتی ہے۔"
ملا علی قاری جناب رسول اللہ علیہ کے ارشادِ گرامی ((ابغونی فی ضعفانیکہ)) کی شرح کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں : "اپنے فقیر لوگوں کے ساتھ احسان کر کے میری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔اس سے رزق اور نفرت و تا کید ملتی ہے۔" (۲)

ا- المسند ۱۹۸/ ۱۹۸ و سنن ابی داو د ۱۸۲/ و جامع الترمذی ۲۹۱/ (الفاظ جامع ترفدی ۱۸۵/ (الفاظ جامع ترفدی می کی بین) سنن النسائی ۲ / ۳۵ و الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ۱۱ / ۸۵ و المستدرك علی الصحیحین ۲ / ۱۰۲

محدثین نے اس مدیث کو تابت قرار دیا ہے ( الما نظم ہو جامع الترمذی  $4^{797}$  و المستدرك 104/r و التلخیص 104/r و صحیح سنن البرمذی 104/r و صحیح سنن النسائی 144/r و سلسلة الاحادیث الصحیحة 174/r 1-4 لاظر جو : مرقاة المفاتیح 184/r

جس کی نے فقیر اور کمزور لوگوں کے ساتھ احمان کر کے اللہ رب العزت کے حبیب جناب رسول اللہ ﷺ کو راضی و خوش کیا اس پر ان کے رب رحیم و رحمٰن راضی و خوش ہول گے - دشمنوں کے خلاف اس کی نصرت و اعانت فرمائیں مے اوراپنی کرم نوازی ہے اس پررزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔



# الله تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا

رزق کے اسباب میں ہے ایک سبب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا ہے اس موضوع کے متعلق گفتگوان شاء اللہ تعالیٰ درج ذیل دو نکتوں کے تحت ہوگ -ا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کا مفہوم

۲: الله تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل

۱: الله تعالی کی راه میں ہجرت کا مفہوم:

امام راغب اصفهانی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے: .

((الخُرُوْجُ مِنْ دَارِالْكُفْرِ اِلَى دَارِالاِيْمَانِ كَمَنْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى

الْمَدِيْنَةِ)) (1)

'' دارالحفر سے دارالا بمان کی طرف جانا' جیسا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی۔''

ہجرت کے لئے ضروری ہے جیسا کہ سید محمد رشید رضانے بیان فرمایا ہے کہ وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو۔ ہجرت کرنے والے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق اقامت دین اور المی ایمان پرظلم و زیادتی کرنے والے کا فروں کے مقابلے میں مومنوں کی نصرت و تائید ہو۔ (۲)

المفردات في غريب القرآن ص ٥٣٤ ثير الماحظ بو: تحرير الفاظ التنبيه ص ٣١٣٠
 كتاب التعريفات ص ٢٧٤

٢- ملاحظه جو: تفسير المنار ٥/٩٥٣

## ۲: الله تعالی کی راه میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل:

ورج ذیل آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے پرولالت کرتی ہے:

﴿ وَمَن يُهَاجِو فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُو ٰغَمَّا كَثِيْرًا وَسَعَةً ﴾ (١) "اور جو كو كى الله تعالى كى راه مِيس اپناو طن چھوڑے وہ زمين ميس رہنے كى بهت جگه اور روزى ميس كشادگى يائے گا-"

اس آیت ِشریفه میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں دوانعامات میسر آنے کی بشارت دی ہے۔

بهلاانعام ﴿مُواْغَمًا كَثِيْرًا ﴾ اوردوسراانعام ﴿سَعَةً ﴾

اور ﴿ مُونَّعُمًا كَثِيرًا ﴾ سے مراد ---- جیسا کہ امام رازیؒ نے بیان فرمایا ہے --- یہ ہے: "اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جانے والا 'اس شہر میں خیر و نعمت پائے گااور یہ بات پہلے شہر والوں کے لئے ذلت و رسوائی کا سبب ہوگی 'کیونکہ جب وطن چھوڑ کر جانے والے کے دوسری جگہ کے معاملات اور اس کی خبر وطن کے لوگوں کو پہنچ گی تو وہ اس کے ساتھ اپنے برے سلوک کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اور انہیں ذلت و رسوائی کا احساس ہوگا۔ (۲)

اور ﴿ سَعَةَ ﴾ سے مرادرزق میں وسعت اور کشادگی ہے - حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنما 'امام رئچ' امام ضحاک م<sup>(۳)</sup> امام عطا<sup>(۳)</sup> اور جمہور علاے امت نے ﴿ سَعَةَ ﴾ کی یمی تغییر بیان فرمائی ہے -(۵)

١- سورة النساء/١٠٠

۲- التفسير الكبير ۱۱/۱۱ نيز طاحظه او: تفسير القاسمى ۲/۲۰۷ و تفسير التحرير والتنوير التحرير والتنوير ۱۸۰/۵ و التنوير التن

امام قاده رحمته الله عليه ﴿ سَعَةَ ﴾ كى تفيير مين فرماتے بين:

((المعنى: سَعَةُ مِنَ الضَّالاَلةِ إِلَى الْهُدْي، وَ مِنَ الْعَيْلةِ

اِلَى الْغِنْي))

"گرابی کی تنگی کی بجائے رشد وہدایت کی وسعت اور فقر کی جگہ تو گری-" امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ((السَّعَةُ سَعَةُ الْبلاَدِي)

((سعة)) سے مراد شہر ول کی وسعت ہے۔(۲)

امام قرطبی ان مینوں اقوال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''امام مالک کی تفسیر عربی زبان کی فصاحت کے سب سے زیادہ قریب ہے' کیونکہ زمین اور طمکانوں کی کشادگی کی وجہ ہے رزق کی فراوانی' غموں سے سینوں کی آزادی اور اسی طرح کی دیگر آسانیوں کے اسباب میسر آتے ہیں۔'' (۳)

آیت کریمہ کی تغییر کے متعلق مذکورہ بالا تینوں اقوال میں سے جو قول بھی لیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی وجہ سے رزق کی وسعت و فراخی کا وعدہ براہ راست یا بالواسطہ موجود ہے اور اللہ رب العزت کا وعدہ حق اور سے

یے ہے : ایکا ہے :

گذشتہ سے پیوستہ ۔۔

ا في برترى كا ظمار كيا الى طرح بير ان كى كرفت واثرات بي أور آزاد بوكر ان كى ذلت ورسوائى كاسب بنا-" ٣- طاحظه بو: تفسير المحرر الوجيز ٣ /٣٣٨ و زاد المسير ٢ /٩ ١٤ و تفسير القرطبي ٣٣٨/٥

٣- ملاحظه مو: فتح القديرا /٢٣٧

۵- طاحظه بو: زاد المسير ۱۲۹/۴ و روح المعانى ۵/۱۲۷ و تفسير المنار ۵/۹۵۹ وایسر التفاسیر ۱۳۵۹/۵

۱- تفسير القرطبي ٥ /٣٣٨ نيز لما حظه و : تفسير ابن كثير ١ / ٥٩٧

٢- تفسير القرطبي ٥ /٣٣٨ أيز لاحظه و : تفسير ابن كثيرا / ٥٩٤

٣- تفسير القرطبي ٣٣٨/٥ ثير لما ظهرو: روح المعاني ١٢٤/٥

﴿إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقِّ وَلَكِنَّ اَكْفُرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (ا) "ب شك الله كاوعده سچاہے ليكن اكثرلوگ نهيں جانتے-" اوروه اپنے وعده كى خلاف ورزى نهيں فرماتے:

﴿ وَعْدَاللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ اكْثَمَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) " يه الله تعالى كاوعده ہے'الله تعالى اپنے وعدے كى خلاف ورزى سيس كرتے ليكن اكثرلوگ سيس جانتے۔"

تاریخ عالم اس وعدے کی سچائی پر دلالت کرتی ہے اور آج بھی اس وعدے کی صحافت عیال ہے۔ تاریخ اسلام سے معمولی وا تفیت رکھنے والا شخص بھی اس بات سے بے خبر نہیں کہ جب حضر ات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی فاطر ہجرت کر کے مکہ مکر مہ میں اپنے اعزہ وا قارب مگر ول 'ساز وسامان اور مال و دولت کو چھوڑ اتو اللہ مالک الملک نے انہیں سرزمین شام 'ایران اور یمن کے خزانوں کی چابیال عطافر مادیں۔ شام کے سرخ محلات اور ہدائن کے سفید محلات کا انہیں مالک بنایا۔ صنعا کے دروازے ان کے لئے کھول ویئے اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قد مول میں ڈھیر ہوئے۔

امام رازی رحمته الله علیه مذکوره بالا آیت کریمه کی تغییر کانچوژبیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

"آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا کہ اس میں کما گیا ہے: اے انسان! اگر تووطن سے ہجرت اس خدشے کی وجہ سے ناپند کر تا ہے کہ تجھے پر دیس کی مشقتوں اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا تَو تُواس اندیشے کواپنے دل و دماغ سے نکال

**ا-** سوره يونس /۵۵

۲- سورة الروم / ۲

دے - جہاں تو ہجرت کر کے جائے گا وہاں مجھے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ نعمیں اور اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمائیں گے کہ جنہوں نے تجھے وطن سے نکالا وہ تیری اس حالت و کیفیت کو دکھے کر ذلت ورسوائی محسوس کریں گے 'اور ہجرت کرنا تیرے لیے رزق کی فراخی اور وسعت کا سبب بن جائے گا۔ (۱)

\*\*

#### خاتمه

سب حمد وستائش اور تعریف الله رب العالمین کے لیے کہ انہوں نے اس ناکارہ بندے کو اس موضوع کے متعلق گفتگو کی توفیق سے نوازا-اب انہی کی بارگاہ میں عاجزانہ التجاہے کہ وہ اس حقیر و ناقص کوشش کو قبول فرمائیں-گزشتہ گفتگو کا خلاصہ مندر جہ ذیل نکات کی صورت میں پیش خدمت ہے:

الله تعالی نے کچھ باتوں کورزق کے اسباب بنایا ہے -ان میں سے دس اسباب

کاذکراس کتا بچے میں کیا گیاہے جو کہ درج ذیل ہیں:

ا: استغفاروتوبه

۲: تقوي

m : توكل على الله تعالى

س : الله تعالى كى عبادت كے ليے فارغ ہونا

۵: حج وعمره میں متابعت کرنا

۲: صله رحمی

۲ : الله تعالیٰ کی راه میں خرچ کرنا

۸: شرعی علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو و قف کرنے والوں پر خرچ کرنا

9: کمزورلوگول کے ساتھ احسان کرنا

۱۰: الله تعالیٰ کی راه میں ہجرت کرنا

ب: استغفار و توبہ صرف زبان ہی کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ دل میں گزشتہ گناہوں پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل سے زبان وول کی تائید و تقیدیق بھی ہو-ح : تقویٰ صرف پر بیزگاری کے دعویٰ کا نام نہیں بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اس کو گناہ گار کر دے - اللہ تعالیٰ

اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے جو اس کو گناہ گار کر دے - اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرے اور ہر اس قول وعمل اور عقیدے سے دوری اختیار کرے جو اس کو عذ اب اللی کا مستحق بنادے -

د: توکل کے معنی حصولِ رزق کے لیے کوشش کاترک کرنا نہیں' بلکہ رزق کے حصول کے لیے جدو جہد بکرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اس کا بھروسہ اپنی محنت ومشقت پرنہ ہو بلکہ رب ذوالجلال پر ہو۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ ہونے کے معنی یہ نہیں کہ دن رات معنی یہ نہیں کہ دن رات معنی یہ نہیں کہ دن رات معنی معنی یہ بیشا عبادت میں مشغول رہے اور حصولِ رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کرے 'بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ پوری توجہ' و لجمعی' و هیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔

و: صلہ رحمی صرف مال ہی کے ذریعے رشتہ داروں پر احسان کرنے میں مخصر نہیں 'بلکہ ان کو خیر پنچانے اور شر سے بچانے کی ہر کوشش صلہ رحمی ہے 'خواہ وہ مال کے ساتھ ہویا کسی اور ذریعے ہے۔

نافرمان اور برے رشتہ داروں سے صلہ رحی ہیہ نہیں کہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کیے جائیں یاان کی سیاہ کاریوں اور جرائم کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مداہنت اور منافقت کی پالیسی اختیار کی جائے۔ان کے ساتھ صلہ رحی ہیہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر نیکی کی راہ پر لانے ساتھ صلہ رحی ہیہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی خاطر نیکی کی راہ پر لانے

اور بدی کی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنی ساری قوتیں ' توانا ئیاں اور وسائل صرف کیے جائیں-

اس موقع پر میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے پر زور اپیل کرتا ہوں کہ وہ حصولِ رزق کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کروہ رزق کے اسباب کو حرزِ جال بنالیں - ہر قتم کی خیر و سعادت اور خوش بختی اللہ مالک الملک کی بتلائی ہوئی راہ پر چلنے میں ہے - اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوا آ اللهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَاتَّهُ آلِيْهِ يُحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَاتَّهُ آلِيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (أ)

"اے لوگو! جو ایمان لائے ہو' جب رسول ﷺ تم کو ایسے کام کے لیے بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم مانواور یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے در میان حائل ہو جاتا ہے'تم کو اس کی طرف جمع ہونا ہے۔"

اور ہر قتم کا شر ومصیبت اور بد بختی و محرومی اللہ تعالیٰ کی راہ ہے ہٹنے میں ہے۔ ربِ ذوالجلال خود فرماتے ہیں :

﴿وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِىٰ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً صَنَكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيْمَةِ اَعْمَى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَلْكَ اَتْنَكَ الْكِرْمُ تُنْسَى ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مَ تُنْسَى ﴾ (٣)

ا- سورة الانفال/٢٣

۲- سورة طه /۱۲۳-۱۲۲

"اور جس نے میری کتاب سے منہ موڑا پس بے شک اس کے لئے معیشت ہے تک اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھاا ٹھا کیں گے 'وہ کے کا اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا اور میں تو دیکتا بھالتا تھا'اللہ تعالی فرمائے گا: اس طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں' تو ان کو بھول گیا' اسی طرح آج تجھے بھلایا جائے گا۔'' اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین) اللہ تعالی علی نبینا و علی آلِه و اَصْحَابِهِ و اَتْبَاعِهِ و اَتْبَاعِهِ و اَسْکَابِهِ و اَسْکِابِهِ و اَسْکَابِهِ و اَسْکَابِهِ و اَسْکَابِهِ و اَسْکَابِهِ و اَسْکَابِهِ و اِسْکِابِ و اَسْکَابِهِ و اَسْکِابِهِ و اَسْکَابِهِ و اَسْکَابِهُ و اَسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اَسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکَابِهِ و اَسْکِابِهِ و اِسْکِ اِسْکُابِهِ و اِسْکُوبِ و اِسْکَابِهِ و اِسْکُابِهِ و اِسْکُوبِ و اِسْکُوبِ و اِسْکُوبِ و اِسْکِ و اِسْکُوبِ و اِسْکُوبِ و اِسْکُوبُ و اِسْکُوبُ و اِسْکُوبُ و اِسْکُوبُ وَاسْکُوبُ و اِسْکُوبُ وَاسُکُوبُ وَاسِکُوبُ وَاسِکُوبُ و اِسْکُوبُ وَاسُکُوبُ و اِسْکُ

﴿ وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾



### فهرس المصادر والمراجع

- ١-((الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)) للأمير علاء الدين الفارسي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- ۲ -(رأحكام القرآن) للإمام أبي بكر بن العربي،: دار المعرفة بيروت، بدون
   الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذ على محمد البجاوي.
- راجياء علوم الدين) للإمام أبي حامد الغزالي، ط: دار المعرفة بيروت،
   سنة الطبع ٢٠٠٣ هـ.
- الأدب المفرد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، ط: عالم الكتب بيروت، الطبعة الثانية ٥ ٤ ١هـ، بترتيب و تقديم الأستاذ كمال يوسف الحوت.
- رأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، ط: على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، سنة الطبع ١٤٠٣هـ.
  - ٦ -((أيسر التفاسير)) للشيخ أبي بكر الجزائري، الطبعة الأولى ٤٠٧هـ.
- الترير الفاظ التنبيه) أو ((لغة الفقه)) للإمام محى الدين النووي، ط: دار القلم دمشق، الطبعة الأولى ٨ ٤ ١ هـ، بتحقيق الإستاذ عبد الغني الدقر.
- رتحفة الأحوذي) شرح جامع الترمذي للشيخ عبدالرحمن المبار كفوري،
   ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١هـ.
- 9 ((تفسير البغوي)) المسمّى بـ ((معالم التنزيل)) للإمام أبي محمد البغوي، ط: دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ٦ ٤ ١هـ، بإعداد و تحقيق الأستاذين خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار.

- ١ ((تفسير التحرير والتنوين) للأستاذ محمد طاهر ابن عاشور، ط: الدار التونسية للنشر تونس، سنة الطبع ١٩٨٤م.
- المسير الخازن)، المسمَّى «لباب التأويل في معاني التنزيل» للعلامة علاء الدين على بن محمد الشهير بالخازن، ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبع
   ١٣٩٩هـ.
- ۱۲ «تفسير أبي السعود» المسمَّى بر(إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» للقاضي أبي السعود، ط: دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۱۳ ((تفسير الطبري)) (رجامع البيان من تأويل أي القرآن) للإمام أبي جعفر الطبري، ط: دار المعارف بمصر، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الشيخين محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر.
- ١٤ ((تفسير القاسمي)) المسمى بـ((محاسن التأويل)) للعلامة محمد جمال الدين القاسمي، ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٨هـ، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي.
- ١ (رتفسير القرطبي)) المسمى بـ((الجامع الأحكام القرآن)) للإمام أبي عبد
   الله الفرطبي، ط: دار إحياء التراث العربي، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۱۲ ((التفسير القيم)) للإمام ابن القيم، ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبع الدين الميخ محمد أويس الندوي، وحققه الشيخ محمد حامد الفقي.
- التفسير الكبير) المسمى بررمفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين الرازي، ط: دار الكتب العلمية طهران، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
- ۱۸ ((تفسير ابن كثير)) المسمى بـ((تفسير القرآن العظيم)) للحافظ ابن كثير، ط: دار الفيحاء دمشق و دار السلام رياض، الطبعة الأولى ٣١٤١هـ، بتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.

- ١٩ (رتفسير ابن مسعود رضي الله عنه) من إعداد الأستاذ محمد أحمد عيسوي، ط: مؤسسة الملك فيصل الخيرية، الطبعة الأولى ٥٠٤ هـ.
- ۲ ((تفسير المنان)) للسيد محمد رشيد رضا، ط: دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
- ۱ ۲ (التلخيص) (المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين) للحافظ الذهبي، الناشر: دار الكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۲۲ (رتنقیح الرواة في تخریج أحادیث المشكاة)) للشیخ أحمد حسن الدهلوي، ط: المجلس العلمی السلفی لاهور، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ۲۳ ((جامع الترمذي)) (المطبوع مع تحفة الأحوذي) للإمام أبي عيسى عمد بن عيسى، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1 ٤ ١هـ.
- ٢ ((حاشية الإمام السندي على سنن النسائي)) للشيخ أبي الحسن السندي، ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ٢٥ ((روح المعاني)) للعلامة محمود الآلوسي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الرابعة ٥٠٤١هـ.
- ٢٦ ((زاد المسير في علم التفسير) للإمام ابن الجوزي، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٤م.
- ۲۷ ((رياض الصالحين)) للإمام النووي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة
   الخامسة ٥٠٤١ هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤ وط.
- ٢٨ (رسلسلة الأحاديث الصحيحة)) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ،
   ط: المكتبة الإسلامية عمان والدار السلفية الكويت، الطبعة الأولى
   ٣٠٠٣هـ.

- ٣ (رسنن ابن ماجة) للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، ط: شركة الطباعة العربية السعودية، الطبعة الثانية ٤٠٤١هـ، بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى.
- ۲۹ (رسنن النسائي)) (المطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي)
  للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ط: دار الفكر بيروت،
  الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ.
- ۳۲ («شرح السنة») للإمام البغوي، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ۱۳۹ هـ، بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤ وطو زهير الشاويش.
- ۳۳ ((شرح النووي على صحيح مسلم)) للإمام النووي، ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبع 1 . 1 هـ.
- ۲ ٤ ((صحيح البخاري)) (المطبوع مع فتح الباري) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، نشر وتوزيع: الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٣٥ (رصحيح ابن خزيمة) للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ط: المكتب الإسلامي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي.
- ٣٦ «صحيح سنن الترمذي» اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ٩ ٠ ٩ هـ.
- ۳۷ (صحيح سنن أبي داود) صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى 9 . 1 د.
- ٣٨ (رصحیح سنن ابن ماجة)) اختیار الشیخ محمد ناصر الدین الألباني،
   نشر: مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، الطبعة الثالثة ٨٠٤١هـ.
- **٣٩** «صحيح سنن النسائي» صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين

الألباني، الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى • • • ١ ٤ هـ.

- \$ (رصحيح مسلم) للإمام مسلم بن حجاج القشيري، نشر و توزيع: الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد الرياض، سنة الطبع • ٤ ١هـ، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي.
- الألباني، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى ال ١٤١هـ.
- ۲ = (رحمدة القارئ شرح صحيح البخاري)) للعلامة بدر الدين العينى،
   ط: دار الفكر بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- (عون المعبود) شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيّب العظيم آبادي،
   ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١ ٤ ١ هـ.
- ٤٤ «فتح الباري» شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، نشر وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية و الإفتاء والدعوة و الإرشاد الرياض، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- (فتح القدير) للإمام محمد بن علي الشوكاني، التوزيع: المكتبة التجارية مكة المكرمة، بدون الطبعة وسنة الطبع، مع تعليق الأستاذ سعيد محمد اللحّام.
- ۲۶ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- القاموس المحيط» للعلامة بحد الدين الفيروز آبادي، ط: المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٨٤ ((كتاب التعريفات)) للعلامة الجرجاني، ط: مكتبة لبنان بيروت، سنة الطبع ٩٨٥ م.
- **٩** «كتاب الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك، ط: دار الكتب العلمية

بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.

- 0 ((كتاب السنن الكبرى)) للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1 1 1 1 هـ، بتحقيق الأستاذين د. عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كروي حسن.
- (ركتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق) للإمام يحيى بن عمر الأندلسي، ط: الشركة التونسية للتوزيع، سنة الطبع ١٩٧٥م.
- ۲ (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) للعلامة أبي القاسم الزمخشري، ط: دار المعرفة بيروت، بدون سنة الطبع والطبعة.
- ٣٥ ((كشف الخفاء ومزيل الإلباس)) للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني، ط:مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة ٥٠٤ هـ، بتصحيح الأستاذ أحمدالقلاش.
- ٢٥ (رمجمع الزوائد ومنبع الفوائد) للحافظ نور الدين الهيثمي، ط: دار
   الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة ٢٠٤٢هـ.
- وه «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزين» للقاضي ابن عطية الأندلسي، بدون الناشر و الطبعة و سنة الطبع، بتحقيق المجلس العلمي بفاس.
- (المستدر كعلى الصحيحين) للإمام أبي عبد الله الحاكم، دار الكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- ٧٠ ((المسند)) للإمام أحمد بن حنبل، ط: دار المعارف للطباعة و النشر مصر، الطبعة الثالثة، بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. [ ((المسند)) للإمام أحمد بن حنبل، ط: المكتب الإسلامي بيروت.].
- (مسند الشهاب) للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي،
   ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ٧٠٤ هـ، بتحقيق الشيخ

- حمديعبدالجيدالسلفي.
- و -- (رمشكاة المصابيح) للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ٩ ٣٩ ١هـ، بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
- ٦ ((المفردات في غريب القرآن)) للإمام راغب الأصفهاني، ط: دار المعرفة بيروت، بدون سنة الطبع، بتحقيق الأستاذ سيد كيلاني.
- ۱ ((نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر)) للحافظ ابن حجر ، ط: قرآن على كراتشي، بدون الطبعة و سنة الطبع.
- 7 \ ((النهاية في غريب الحديث والأثن) للإمام ابن الأثير، الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت، بدون سنة الطبع، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي ود. محمود الطناحي.
- ۳۲ (هامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) للشيخ شعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ.
- **٤ ٦** -(رهام المسند) للشيخ أحمد محمد شاكر، ط: دار المعارف للطباعة و النشر مصر، الطبعة الثالثة.
- ٦ -(رهامش مشكاة المصابيح)) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ٩ ٣٩ هـ.

# مفاتيح الرزق

على ضوء القرآن والسئة

دكتور / فضل الهي

**URDU** 



لمكتب التعاوي للاغوغ والارتبار ووعيد الحاليات بسلطانه محد السراد وراد المسرور الاسلامية والأولاد والمسرود والرساد محد المساورة المسرور الإسلامية والأولاد والمساورة والرساد

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH Tie-4240077 Fax:4251005 P.O. Box:52675 Plyadh:11663 R.S.A. E-mail-sultanah220frotmail.com